**01** 

10 محرالحام 1439ھ بسم الله الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على رسول الله و على اله و ازواجه و اصحابه اجمعين الى يوم الدين فرقه واريت كى لعنت اورمسلك پرستى كى نحوست سے پچ كرقر آنِ حكيم ، صحيح الا سنا داَ حاد بيث اور إجماع اُمت كو حجت ودليل بنا تا ہوا تاريخ كى جھوٹى ، بے سنداورضعيف الا سنا دروايات سے محفوظ اور **72- شھدا**ء ك**ربلا** سے إظہار عقيدت پر مشمّل تحقيقى مقاله

Research Paper 5<sub>b</sub>

01 October 2017

# واقعه كربلا كاحقيق پس منظر 72- صحيح الاسناداَ حاديث كى روشى مين

کل 200 اَحادیث العلسنت کی متند کتابوں سے ہیں اوراُ نکے نمبر زعلائے حرمین، بیروت اور دارالسلام کی انٹریشنل نمبرنگ کے عین مطابق ہیں

میرے مسلمان بھائیو! شیطانی وسوسوں کے باوجود اُپنی موت سے پہلے پہلے صرف ایک مرتبہ اِس تحریرکو اوّل تا آخر لازمی، لازمی، لازمی پڑھ لیں!

الله الله الله الله المان الذين يَكْتُهُون مَا اَنْوَلْمَا مِنَ الْبَيْلُتِ وَالْهُلَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ أُولَا لَيْكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَعْمُ وَاللهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَلَالمُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ ول

توجمه: ''بشک جولوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور راہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے تو کتاب میں اُسےلوگوں کیلئے خوب بیان کر دیا، تو اُنھی لوگوں پرالملّٰہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔سوائے اُن لوگوں کے جنھوں نے تو بہ کر لی اوراً پنی اِصلاح بھی کر لی اوراً س (چھپائے ہوئے علم) کو بیان بھی کر دیا، تو میں بھی اُن پرمہر بان ہوجاؤں گا اور میں بہت تو بہ قبول کرنے والا اور بہت مہر بان ہوں۔''

رسول الله على كافرمان قَالَ رَسُولُ الله على: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمُّ كَتَمَهُ ٱلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِّنْ تَارٍ

توجمه: سیدناابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسولُ الله ﷺ نے اِرشاوفر مایا: '' جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جواُس شخص کومعلوم تھی پھر بھی اُس نے اُس (علم کی بات) کوچھپالیا تو ایسے خص کوقیامت کے دِن (الله تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پہ) آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ (نعو ذبالله من ذالک) ''

[ جامع ترمذي : 2649 ، سُنن ابي داؤد : 3658 ، سُنن ابنِ ماجه : 261 ، مِشكوةُ المصابيح : 223 ، قال الشيخ زبير عليزئي والشيخ الالباني : إسناده صحيح ]

ساف کا فیمی امام سلم بن جاج رحمه الله (اَلمُتو فی - 261 هجری) اُپی شهره آفاق کتاب ' صحیح مُسلم' کوتالیف فرمانے کی حکمت کھے ہیں: '' (اَے شاگرد!) جبتم نے مجھے ہیں عاصل مجھے ہیں عاصل محصہ اِس عظیم کام کی فرمائش کی (یعنی صحیح مُسلم کی تالیف) تو میں نے سوچا کہ اگر میں اِس کا اِرادہ کرلوں اور بیکام پایٹ محیل کو پہنچ جائے تو اِس کافائدہ سب سے پہلے بطورِ خاص مجھے ہی عاصل ہوگا، اِسکے اَسباب بہت ہیں مگرا کئے ذکر سے (بیتمہیدی) گفتگو کمی ہوجائے گی مختصر بیکہ اِس پختہ طریقہ سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہوئے بہت زیادہ روایات جمع کرنے کے، بطورِ خاص عوام الناس کیلئے کہ جنسیں اُحادیث (کے سی یاضعیف ہونے) کی پہنچان نہیں ہوتی جب تک کہ اُنگی راہنمائی کوئی دوسرانہ کردے۔ جب اُلی صور تحال ہوجو ہم نے بیان کی، تو تھوڑی تعداد میں صحیح مُسلم: المُقد مة]

## منج نبوی ﷺ پرِقائم خلافت را شدہ کی صحیح مدت کتنی تھی ؟ اور خلافت را شدہ کے اہل حقیقی خلفاءرا شدین ﷺ کون تھے؟

صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیدنا ایوموی اشعری بی بیان کرتے ہیں کہ ایک دِن ہم نے رسول اللّه بینے کہ ساتھ مُن زِمغرب ادا کی، بھر ہم نے سوچا کہ بہیں بیٹھر ہے، ای دوران رسول اللّه بین ہے کہ ساتھ ای پڑھیں (قربہر ہوگا)۔ چنانچہ ہم وہیں بیٹھر ہے، ای دوران رسول الله بین ہی بھر سے باس تشریف اللہ بین بیٹھر ہے، ای دوران رسول الله بین ہی بھر سے بین بیٹھر ہے بین تاکہ آپ بینے کے بہت انہیں بیٹھر ہے، بین تاکہ آپ بیٹے کے بہت انہیں بیٹھر ہے بین تاکہ آپ بیٹے کے ساتھ (نماز) مغرب پڑھی، بھر سوچا کہ بہیں بیٹھر ہے بین تاکہ آپ بیٹے کہ ساتھ انہی پڑھیں۔ آپ بیٹے رہے بین تاکہ آپ بیٹے کے بہت انہی کا مربول بیٹے کے ساتھ (نماز) مغرب پڑھی بھر سے بیٹھر ہے بین تاکہ آپ بیٹے کے بہت انہیں انہیں بیٹھر ہے بین تاکہ آپ بیٹور ہے بین تاکہ آسان کی طرف اُٹھایا اوراکڑ آپ بیٹے آپ بیٹور ہے بین تاکہ آسان کی طرف اُٹھایا اوراکڑ آپ بیٹے آپ بیٹور ہے کہ آپ بیٹور ہے بین تاکہ آسان کی طرف اُٹھایا اوراکڑ آپ بیٹور ہے کہ آپ بیٹور ہے کہ بہت انہیں اللہ بین کے اس کے لئے باعث آمن ہیں ، جب سیارے آسان کی طرف اُٹھایا کی جس کے جس کی بین کہ مسلم نے امن کے لئے باعث آمن ہوں ، جب میرے محاب کی جس کی جس کی جس کی جس کی موسائب ) کا اُن سے وعدہ کیا گیا ہے۔'' [ صحیح مُسلم نے 646] کی میں بیٹر کے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بین کے درسول اللہ بین کے ارشان فرایا: ''تم میں نبوت باتی رہے گی جس کی جب تک اللہ تعالی چا ہے گا، بھر جب چا ہے گا، اُسے گھا گھا کے گے جو بہت تک اللہ تعالی چا ہے گا، بھر جب چا ہے گا، اُسے گھا ہے گا، بھر جب چا ہے گا، اُسے گھا ہے گا، بھر جب چا ہے گا، بھر جب چا ہے گا، بھر جب چا ہے گا، اُسے گھا ہے گھا ہے گا گھا ہے گا ۔ بھر بھر اُسے کہ کہ جا اللہ تعالی جا ہے گا، بھر جب چا ہے گا اُسے گھا ہے گا ہے گھا ہے گھا ہے گا ہے گھا ہے گھا ہے گھا کے کہ می اُس کے کہ کہ بھر اُسے کہ کے کہ کہ بھر کے کہ کو کی کے کہ

ہوگی،جب تک اللّٰہ تعالیٰ چاہےگا، پھر جب اللّٰہ تعالیٰ چاہے گا اُسے بھی اٹھالے گا، پھر نبوت کی طرز پرخلافت ہوگی (یعنی قرب قیامت سے پہلے اِمام مہدی 🐗 کی خلافت ِراشدہ ) 🛾 ا سے بعدآ پ ﷺ خاموش ہوگئے'' مُسندِ اَحمد ہی کی ایک اور حدیث میں ہے: سیرناسعید بن جھمان تابعی رحمه الله کابیان ہے کہ مجھ سے سیرناسفینہ 🤲 نے حدیث بیان کی كدرسولُ الله علي في ارشادفرمايا: خلافت 30-سال تك رب كى، چراسك بعد ملوكيت (بادشابت) موجائ كى - ، سُن نسائى الكبرى كى حديث بين ب: سيدناسعيدتا بعى ر حمه الله کابیان ہے کہ رسولُ الله ﷺ کے آزاد کردہ غلام سیدنا سفینہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسولُ الله ﷺ نے ارشاد فرمایا:''میری اُمت میں خلافت 30-سال تک رہے گی، پھراُ سکے بعد ملوكيت (بادشابت) ہوجائے گی۔'' پھرسيدناسفينه ﷺ نے مجھ نے فرمايا:''جب ہم نے شاركيا توسيدنا ابوبكر، سيدناعم، سيدناعثان ، اورسيدناعلى ، كوپايا (يعنى ہم نے اِن خلفائے راشدین کی کل مدتے خلافت کو 30-سال ہی پایا ) مسنن اہی **داؤد کی حدیث میں ہے**: سیرناسفینہ 🤲 کابیان ہے کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا:'' نبوت کی طرز پرخلافت 30 -سال تک رہے گی، پھر المله تعالی جے چاہے گا حکومت دے گا۔'سعید تا بعی کہتے ہیں کہ پھر سید ناسفینہ کے جھے نے مایا: ''سید نا ابو بکر کے 2-سال، سید ناعمر کے 2 10-سال، سیرناعثان ﷺ کے 12-سال اور اس طرح سیرناعلی ﷺ کے 6-سال بھی ثار کرلو (پیکل تمیں 30-سال بورے ہوئے)''سعیدتابعی د حسمه الله کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا نے لکھا ہے) سیرنا سفینہ ﷺ نے (غصہ کی حالت میں) فرمایا:'' بنوزُ رقاء (نیلی آنکھوں والے) بنومروان کی پیڑھ نے جھوٹ بولا ہے۔'' جمامع ترمذی کی حدیث میں ہے: سیرنا سفینہ 🕮 نے بیان کیا کہ رسولُ الملّه ﷺ نے اِرشاد فرمایا:''میری اُمت میں خلافت 30-سال تک رہے گی، چراُس کے بعد باوشاہت ہوگی۔'' چرسیدنا سفینہ ﷺ نے فرمایا: ''سیدنا ابو بمرﷺ کی خلافت اور سید ناعمری کی خلافت اور سید ناعثمان کی خلافت اور پھر فرمایا سید ناعلی کی خلافت بھی شار کرو، ہم نے بیتمام مدت کل 30-سال ہی یائی ہے۔ ''سعید تا بعی رحمه الله فرماتے ہیں کہ میں نے سیدناسفینہ ﷺ سے عرض کی کہ بنواُ میہ کے لوگ تو تسجھتے ہیں کہ خلافت تو اُن میں ہے، تو سیدناسفینہ ﷺ نے (اِنتہائی غصہ میں )فرمایا:'' یہ بنوزُ رقاء( نیلی آٹکھوں والے ایعنی بنوا میداور بنومروان ) جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ (حق توبیہ ہے کہ) وہ تو شریرترین حکومت کرنے والی ایک ملوکیت (بادشاہت) ہے۔'' مُسند ابھی داؤد الطیالسبی کی حدیث میں ہے: سیدناسفینہ 🐲 بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشا وفر مایا:''میری اُمت میں خلافت 30-سال تک رہے گی، پھراُ سکے بعد ملو کیت (بادشاہت) ہوجائے گی۔'' پھرسیدناسفینہ کے نے سعیدتابعی رحمہ الله سے فرمایا: ''تم شار کرلوسیدنا ابو بکر کے اور سیدناعمر کی خلافت 12-سال اور 6-ماہ تھی اور سیدناعثان کے کی خلافت 12-سال تھی اور پھرسیدناعلی ﷺ کی خلافت نے (سیدناحسن ﷺ کے 6-ماہ بھی شامل کرنے سے )30-سال پورے کردیئے۔''سعید رحمہ الله کابیان ہے کہ میں نے سیدنا سفینہ ﷺ سے عرض کیا: پھر حضرت معاویہ ﷺ کی حکومت کیا ہوئی؟ سیرنا سفینہ ﷺ نے فرمایا: ''وہ (لعنی حضرت معاویہ ﷺ خلیفیہ راشزنہیں بلکہ مسلمانوں کے )بادشا ہوں میں سے پہلے (بادشاہ) تھے'' [ مُسندِ احمد: 18430 (جلد - 4 ، صفحه - 273) اور 21973 (جلد - 5 ، صفحه - 221) ، قال الشيخ الالباني والشيخ زبير عليزئي والشيخ الارنؤوط : اِسناده صحيح ] [ مِشكوةُ المصابيح: 5378 ، سُنن نسائي الكبرى: 8155 ، سُنن ابي داؤد: 4646 ، جامع ترمذي: 2226 ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبير عليزئي: إسناده صحيح] [ السلسلة الصحيحة : 459 ، مُسند ابي داؤد الطيالسي : 1190 (جلد - 3 ، صفحه - 285) ، قال الشيخ غلام مُصطفى ظهير امن پوري في السُنة - 16 : إسناده صحيح ] 🔞 صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرنامعدان بن ابی طلحة تا بعی د حمه الله کابیان ہے کہ سیدناعمر بن خطاب ﷺ نے جمعہ کا خطبہ دیااوراُس میں رسولُ الله ﷺ اور سیدنا ابو بکر 🐉 کا ذکرِ خیر فرمایا۔ پھرسیدناعمرﷺ نے اِرشاد فرمایا: ''بےشک میں نے خواب میں دیکھاہے کہ ایک مرغ نے مجھے 3- ٹھونگیں ماری ہیں اور میں (اِسکی تعبیر) یہ بھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آچکاہے۔ بعض لوگ مجھے بیمشورہ دےرہے ہیں کہ میں کسی کواً پناجانشین مقرر کردول لیکن (میں ایسا کوئی اِرادہ نہیں رکھتا کیونکہ )الملّٰہ تعالیٰ اَینے دین کو ہر بازنہیں ہونے دے گانہ ہی اُپنی خلافت کواور نہ ہی اُس (ہدایت ) کو جسے اُس نے اُپنے رسول ﷺ کودے کر بھیجا ہے۔اگر میری موت جلدی ہوجائے تو (میراریچکم ہے کہ ) خلافت کا فیصلہ اُن 6-افراد میں ہی طے یائے جن سے رسولُ الله ﷺ اُنی وفات تک راضی تھے۔ (نوٹ: اُن 6-افراد کے ناصحیح بخاری کی اُگلی حدیث میں آرہے ہیں )اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اِس اَمرِ خلافت میں طعن کرینگے، اور بیوہی لوگ ہیں جن کومیں نے إسلام کی خاطر (اُن کے إسلام قبول کرنے سے پہلے ) آپنے إن ہاتھوں سے مارابھی ہے۔ (خوٹ: فتح مکہ پرمعافی مانگ کر إسلام میں داخل ہونیوالے اِنہی لوگوں سے متعلق حقائق اِس تحقیقی مقالہ کی اُگلی اَحادیث میں آرہے ہیں ) پس اگروہ لوگ واقعی اَیسا کریں (یعنی خلافت میں طعن کریں ) توجان لینا کہوہ اللّٰہ تعالیٰ کے دشمن اور کا فروگراہ ہیں۔۔۔۔' صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیرناعمروبن میمون تابعی رحمہ الله کابیان ہے کہ جس زخم میں سیرناعمر بن خطاب کی شہادت ہوئی، آپ ک کودودھ پیش کیا گیا،آپ کے نے پیامگروہ آپ کے زخم سے بہہ نکا تو لوگوں کو یقین ہوگیا کہ آپ کے اس زخم سے زندہ نہیں نچ یا ئیں گے، تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔۔۔۔ چنانچےلوگوں نے درخواست کی کدامیرالمونینن! اینے بعداینے جانشین کی وصیت فرماد بیجئے، آپ 🤲 نے فرمایا ''میں اَپنے بعد اِن 6-افراد سے بڑھ کراس معاملے (خلافت ) کاکسی اور کو حقدار نہیں سبحتا، جن سے نبی ﷺ آبنی وفات تک راضی تھے'' بھرآپ ﷺ نے سیدناعلیﷺ ، سیدناعثانﷺ ، سیدناطلحہﷺ، سیدناسعدﷺ اور سیدناعبدالرحمٰن بن عوف 🦾 کانام لیااور پھر(اَینے بیٹے کی دل جوئی کیلئے)فرمایا کہ اِن6-افراد کےساتھ سیدناعبراللہ بن عمرہ بھی(مشاورت میں)موجود ہوگا، کیکن خلافت میں اُس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔۔۔'' پھرمزیدفرمایا : ''میں اُپنے بعدوالے خلیفہ کووصیت کرتا ہوں کہوہ مہاجرین اول کا خیال رکھے،اُن کے حقوق اوراحتر ام کولمحوظِ خاطر رکھے اور میں اُسے انصار کے بارے میں بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ اُن سے حسن سلوک کرے کیونکہ بیروہ اوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے اہل ایمان کو پناہ دی تھی۔اُن کی اچھا ئیوں کی پذیرائی کی جائے اورکوتا ہیوں سے صرف ِنظر کی جائے

اور میں تمام خلافتِ اسلامیہ کے متعلق بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ نومسلم رعایا إسلام کے مدد گاراور بیت المال کی آمدن اور دشمن پررعب کا وسیلہ ہیں لہٰذا اُن ہے اُنکی رضامندی 🛮 🔾 کے ساتھ ہی اُن کا فالتو مال لیا جائے اور میں اُس (نئے خلیفہ) کو بدولوگوں سے متعلق بھی اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیلوگ عرب کی جڑ ہیں اوراسلام اُنہی سے پھیلا ہے ، میں ہدایت کرتا ہوں کہ اُن سے (زکوۃ کی وصولی میں ) گھٹیا مال لیاجائے اورا نہی کے مستحقین میں تقسیم کیا جائے ، میں اُس (نئے خلیفہ ) کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ الملہ تعالیٰ اوراُ سکے رسول ﷺ کے عائد کردہ ذمہ کا پاس رکھے اور عوام کے حقوق کی پوری ادائیگی کرے اور عوام کی طاقت ہے بڑھ کراُن پر بو جھنہ ڈالے۔۔۔۔'' [ صحیح مُسلم: 1258 ، صحیح بُحاری: 3700 ] 📫 🗀 اُن6-افراد میں سے 4-افراد: سیدناز بیر 🚓، سیدناطلحہ 🚓، سیدناسعدے اور سیدناعبدالرحمٰن بنعوف کے خودہی دستبردار ہو گئے اور پھراُنھوں ہی نے باقی 🕏 جانے والےسیدناعلی ﷺ اورسیدناعثان ﷺ میں سےسیدناعثان ﷺ کوخلیفہ منتخب کرلیااورسب سے پہلےسیدناعلیﷺ نے ہی سیدناعثان ﷺ کی شہادت کے بعد سیدناعلی کے سے بڑھ کرکوئی بھی شخص خلافت کا حقد ارنہیں تھاوس کئے صحابہ کے نسیدناعلی کے سیدناعثان کے بعد خلیفہ چن لیاتھا: 📗 🛘 صحیح بُنجاری: 3700 اور 7207 ] 🐠 صحیح بُنجاری اورصحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرناعبراللہ بن عباس ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے ہمراہ سیرناعمر بن خطاب ﷺ کی میت کے پاس کھڑاتھا کہ پیچھے سے ایک آ دمی نے میرے کندھے پراپنی کہنی رکھی اور کہاالله تعالیٰ آپ (سیدناعمر ﷺ) پر رحت فرمائے ، مجھے شروع ہی سے بیاُ میدواثق بھی کہ الله تعالیٰ آپ ﷺ کواپنے دونوں ساتھيول (رسولُ الله ﷺ اورسيدنا ابوبكر ﷺ كساتھ اكتھافرمادےگا، كيونكه ميں اكثر رسولُ الله ﷺ سے بيسناكرتا تھاكة آپ ﷺ فرماياكرتے تھے: " ميں اور ابوبكر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر اور عمر نے بیکیا، میں اور ابو بکر اور عمر گئے'' تو میں تو قع رکھتا تھا کہ الله تعالیٰ آپ 🐞 کواُن دونوں ساتھیوں کے ساتھ (موت کے بعد بھی )اکٹھافر مادے گا،سید ناعبداللہ بن عباس ﷺ کابیان ہے: ''جب میں نے اُس شخص کی طرف مڑ کردیکھا تووہ سیرناعلی ابن ابی طالب ﷺ تھے۔'' 📗 صحیح اُبحادی : 3677 ، صحیح مُسلم : 6187 ] 🐽 صحیح بُخاری اورصحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرناحذیفہ بن یمان ﷺ بیان کرتے ہیں کدایک مرتبہ ہم سیرناعمر بن خطاب ﷺ کی صحبت میں بیٹھے تھے کہ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: فتنے سے متعلق کوئی حدیث تم میں سے کسی کویاد ہے ؟ سیدنا حذیفہ 👙 نے عرض کی (جی ہاں) آ دمی کوبعض دفعه اَپنے اہل وعیال، مال، اولا داور پڑوی سے فتنہ (آزمائش) لاحق ہوتا ہےاورنماز، خیرات اورامر بالمعروف ونہی عن المئکر ہے ایسے فتنے کا سدِ باب اورازالہ ہوجا تا ہے۔سیدناعمر ﷺ نے فرمایا (نہیں) میں اِس قتم کےفتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ ر ہاہوں، بلکہ میراسوال تو اُس فتنے سے متعلق ہے جوسمندر کی موجوں کی طرح شدید ٹھاٹھیں مارتا ہوا ہوگا۔سیدنا حذیفہ 🌦 نے عرض کی: اُے امیر المومنین! آپ 🚓 کوتو اُس فتنہ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا،آپ ﷺ اوراُس (عظیم) فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ (حائل) ہے۔سیدناعمر ﷺ نے پوچھا: وہ دروازہ توڑدیاجائے گا یا کھولا جائے گا۔؟ سیدناحذیفہﷺ نے عرض کی: بلکہ اُسے توڑ دیا جائے گا۔سیدناعمر ﷺ نے فرمایا: پھرتو وہ بھی بھی بندنہ ہونے پائے گا۔سیدنا حذیفہ ﷺ نے عرض کی: جی ہاں بالکل! تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے پھرسیدنا حذیفہ ﷺ سے یو چھا: کیاسیدناعمر 🐗 کومعلوم تھا کہ دروازہ سے مراد کیا چیز ہے ؟ سیدنا حذیفہ 🐗 نے فرمایا: ہاں! بالکلاً تکواکسے ہی معلوم تھا جیسے آج کے بعد آنے والے کل کاعلم یقینی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کوئی غلط حدیث تو اُنہیں بیان نہیں کی تھی ! تابعین کہتے ہیں کہ ممیں جرات نہ ہوئی کہ ہم سیدنا حذیفہ کے سے بوچھ کیس کہ اُس دروازے سے مرادکیا چیزتھی ؟ چنانچہ ہم نے مسروق تابعی سے کہا کتم پوچھو، تو اُنکے پوچھے پیسیدنا حذیفہ کے فرمایا: ''اُس دروازے سے مرادخود ''سیدناعمر کے '' ہی تو تھے۔'' [صحیح بُحاری: 7096 ، صحیح مُسلم: 7268] 🔞 صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیرناعبراللہ بن عمرﷺ بیان فرماتے ہیں کہ میں (اَ پنی ہمشیرہ) اُم المومنین سیدہ هضه د ضی الله عنها کے پاس گیا، اِس حال میں کہ اُن کے بالوں سے پانی ٹیک رہاتھا، میں نے اُن سے عرض کی: لوگوں کا معاملہ جوصورت اختیار کر کہا ہے، آپ بخو بی اُس سے واقف ہیں، میراتو کوئی دخل اِس اَمر (خلافت اوراقتدار) میں نہیں رہ گیا۔اُم المومنین نے فرمایاتم اُبھی جاؤ کیونکہ لوگ تہارا اِنظار کررہے ہیں اور مجھے ڈرہے کہ تہارے نہ جانے سے اِنتشار واِفتر الّ پیدا ہوگا۔ اُم المومنین سیدہ حفصہ د صب اللہ عنہا نے باإصراراً نہیں بھیج کرہی چھوڑا۔ چنانچے سب لوگ متفرق کلزیوں میں بیٹھ گئے تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان ﷺ نے (مسکلہ تحکیم کے بعد پہلی وفعہ) وہاں (مدینہ شریف میں )خطبہ دیا اور کہا: جوکوئی اِس اَمر (خلافت واقتدار ) میں بولنا چاہتا ہے، تو وہ ذراسراُ ٹھا کے تو دکھائے، یقیناً ہم اُسکے اوراُ سکے باپ سے بھی زیادہ اِس (خلافت واقتدار ) کے ستحق ہیں (نعو ذبالله من ذالک ) راوی حدیث حبیب بن مسلمہ تابعی نے بعد میں سیدنا عبداللہ بن عمریہ سے پوچھا: اُےسیدنا عبداللہ بن عمریہ چھرا ٓپ نے اُن (حضرت معاویہ ﷺ) کو کوئی جواب کیوں نہیں دیا ؟ سیدنا عبداللد بن عمر ﷺ نے فرمایا: میں نے إراده كيا تھا كه أسى وقت أپنى گوٹھ كھولوں اور حضرت معاويد ﷺ كوجواب دوں كه إس أمر (خلافت ) كاتم سے بڑھ كرحقدار تو وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی ( یعنی سیدناعلی ابن ابی طالب 🕾 یا پھرخود سیدناعبداللّٰہ بن عمر 🏶 ) گر پھر میں ڈر گیا کہ کہیں کوئی اُلیی بات نہ کہہ بیٹھوں کہ جس سے انتشار پھیلے اورخون ریزی ہواورمیری بات کاغلط مطلب ہی سمجھ لیاجائے ، چنانچے میں نے الملہ تعالیٰ کی تیار کر دہ جنتی نعمتوں کواً پنے تصور میں یا دکیا (اورصبر کر کے خاموش ہور ہا)۔راوی حدیث حبیب بن مسلمة البعي نے إس پر كہا: "سيدناعبدالله بن عمرﷺ نے (يول خاموثی اختيار فرماكر) أيني جان بھی بيجالی اور أيني عزت كو بھی (فتندونسادے) بيجاليا۔" 📗 محيح بمنحاری: 4108] 🕡 صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے:سیرنا محمد بن حنفیة تا بعی رحمه الله (جوسیرناعلی ابن ابی طالب کی دوسری بیوی سیرہ حنفیہ رحمها الله کے بیٹے تھے) بیان فرماتے ہیں: میں نے اینے والد گرامی ﷺ سے بوچھا کہ رسولُ الله ﷺ کے بعد (اِس اُمت کے لوگوں میں )سب سے افضل شخصیت کون ہیں؟ توسید ناعلی ﷺ نے فرمایا: سید ناابو بکر ﷺ ، میں نے کہا پھراُن کے بعدکون ہیں؟ فرمایا:سیدناعمرے، پھرمجھےخدشہ ہوا کہ اگراَب کی بار پوچھاتو آپ کے سیدناعثان کا کانام کیں گے، چنانچے میں نے کہا کہ سیدنا ابو بکرے اورسیدناعمرے کے بعدتو آپ ﷺ ہی (اَفضل) ہیں؟ تو آپ ﷺ نے (اِکساری کرتے ہوئے) اِرشاد فرمایا: ' میں توعام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔'' [ صحيح بُخارى : 3671 ]

## B خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے! جنگ جمل ہفین اور نہروان میں سیدناعلی کی حقانیت!اور شہادت ِ سیدناعثمان ﷺ 🛮

سنن ابی داؤد ، جامع ترمذی اور سنن ابنِ ماجه کی حدیث میں ہے: سیدناعر باض بن ساریہ کا بیان ہے کہ ایک روز (وفات سے کچھ ہی عرصة بل) رسول الله ﷺ نہمیں نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف رُخِ آنور کر کے بہت ہی اَثر آگیز خطبہ اِرشاد فر مایا جس کوئ کرصحابہ کی آنکھیں بہہ پڑیں اور دل دہل گئے۔ایک شخص نے کہا: آے الله کے رسول کے ہمیں یوں لگتا ہے گویا کہ بیآ پ کا آخری وَعظ وضیحت ہے! لہذا آپ کے ہمیں کوئی وصیت فرما ہے! تو آپ کے نے اِرشاد فر مایا: '' میں تہمیں الله تعالیٰ سے ڈرتے رہنے اور اُسے بعد کے حکمرانوں کی ) بات سننے اور اِطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں خواہ وہ کوئی حبثی غلام ہی کیوں نہ ہوتم میں جو بھی میر بے بعد زندہ رہا تو وہ بہت ہی اِختلاف دیکھے گا، دیکھنا اُس کے وقت ) تم میری سنت اور راطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں خواہ وہ کوئی حبث میں بیا اُفاظ بھی موجود ہیں: '' اور ہر گمرا ہی (اُس بدی کو کو ووز خ میں لے کرجانے والی ہے۔'' کرنے سے بازر ہنا کیونکہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمرا ہی ہے۔'' سُنن نسائی کی حدیث میں بیا اُفاظ بھی موجود ہیں: '' اور ہر گمرا ہی (اُس بدی کو کو ووز خ میں لے کرجانے والی ہے۔'' اُس نا ہی داؤد: 4607 ، جامع ترمذی: 2676 ، سُنن ابنِ ماجه: 42 ، سُنن نسائی : 1579 ، قال الشیخ زبیر علیزئی: اِستادہ صحیح ]

مسندِ آحمد، المُستدرک للحاکم اور سُنن نسائی الکبری کی حدیث میں ہے: سیدناابوسعید خدری بی بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسولُ اللّه بینے کے ہمراہ ہولیے، اِی دوران آپ بینے کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا، تو سیدنا علی ابن ابی طالب ہوئے سے کہ آپ بین کی اہلیہ محتر مدک گھر سے تشریف لے آئے، پھر ہم بھی آپ بین کے ہمراہ چلتے رہے بیبال تک کہ آپ بین سیدناعلی کے اِنتظار میں رک گئے اور ہم بھی تشہر گئے۔ وہاں آپ بین نے اِرشاد فرمایا: '' تم میں ایک ایسا (خوش نصیب) شخص بھی ہے کہ جوقر آن حکیم کی تغییر کی خاطر (مسلمانوں سے) قبال کرے گا جیسا کہ جمھے قرآن حکیم کی تنزیل (تھانیت) کی خاطر (کفار سے) قبال کرنا پڑا۔'' بیس کرہم سب شوق سے آپ بین کی طرف متوجہ ہوئے (اِس اُمید سے کہ شاید میں بی وہ خوش نصیب شخص ہوں) اور اُس وقت ہمارے درمیان سیدنا الوبکر کے اور سیدنا عمر بھی موجود سے سیدنا الوبکر کے نظر فی کیا میں ہوں وہ؟ آپ بینے نے اِرشاد فرمایا: '' نہیں۔'' سیدنا عمر بھی موجود سے سیدنا الوبکر کے زخوش نصیب) تو میر ہے جو گا نشخے وال شخص ہے ( یعن سیدنا علی ایس ابی طالب کے)۔ چنا نچہ ہم سب سیدنا علی بھی کے اِرشاد فرمایا: '' نہیں (تم میں سے کوئی بھی ایس شیدہ فرماتے ہیں: '' (وہ بشارت سنے کے بعد ) سیدنا علی بھی کار وَعل اُس اُس اُس بنا رہ میں سے کوئی بھی ابیا بیت خدری ہیں: '' وہ بشارت سنے کے بعد ) سیدنا علی بھی کار وَعل اُس اُس اُس بنارت ویں سیدنا ابوسعید خدری ہیں: '' (وہ بشارت سنے کے بعد ) سیدناعلی بھی کار وَعل اُس اُس اُس اُس بنارت ویں سیدنا ابوسعید خدری ہیں: '' (وہ بشارت سنے کے بعد ) سیدناعلی بھی کار وَعل اُس اُس اُس اُس اُس اُس اُس اُس اُس بنارت ویں سیدنا ابوسعید خدری ہیں: '' (وہ بشارت سنے کے بعد ) سیدناعلی بھی کار وَعل اُس اُس اُس اُس اُس بنا کو میائے ہیں سے اُس بنا کہ وہ کر اُس کے تاکہ اُس کی سب سیدناعلی بھی کار وَعل اُس کے تاکہ اُس کی سب سیدنا کی سیدنا ابوسعید خدری بھی فرماتے ہیں: '' (وہ بشارت سنے کے بعد ) سیدناعلی بھی کار وَعل اُس کی سیدنا کے اُس کی سب سیدنا کو میائے ہیں سے اُس بشارت کے سب سیدنا کو میائے ہیں سیدنا کو میائے کے سب سیدنا کو میں کے سب سیدنا کو میائے کے سب سیدنا کو میائے کے سب سیدنا کو میکن کے سیدنا کی کرنا کے کہ کی کے سید کی سیدنا کو میائے کے سب سیدنا کی کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کی کرنا کے کرنا کے

[ مُسندِ احمد: 11307 (جلد - 3 ، صفحه - 33) اور 11790 (جلد - 3 ، صفحه - 82) ، قال الشيخ شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح ]

[الفسندوك للحاكم: 1401، قال الامام حاكم و الامام اللغي : إسناده صحيح ، سنن نساني الكبرى: 8457، قال الشيخ علام مصطفى في خصائص على : إسناده صحيح إلى و المستدوك للحاكم : لله يحتى يبال وكي تيك به شين عطافر بالم صحيح ينحارى كي مديث مين به التقيمة البقى حيد الله كابيان به وه ملك شام كياتو و بال مجد مين واظل بوكرة عاكي كدا كالله مجي يبال وكي تيك به شين عطافر باله كابيان به وهو في مين العلم الله كابيان به وهو في مين العلم الله كابيان به وهو في مين الله كابيان به وهو في مين العلم الله يعلم المين المين

ول مُسندِ اَحمد کی حدیث میں ہے: سیرناقیس تابعی رحمه الله کابیان ہے کہ جباُم المونین سیرہ عاکشہ رضی الله عنها اَپنے لشکر کے ہمراہ بنوعامر کے گھاٹ پر پہنچیں تو ہاں کتے بھو تکنے لگے، تو آپ رضی الله عنها نے فرمایا: پھرتو میں ضروروا پس ہی جاؤں کتے بھو تکنے لگے، تو آپ رضی الله عنها نے فرمایا: پھرتو میں ضروروا پس ہی جاؤں

گی۔اِس فیصلہ پرسیدناز بیر ﷺ نےمشورہ دیا کنہیں بلکہ ہمیں آ گے بڑھنا چا ہےتا کہ آپ د ضی الله عنها کود مکھے کرمسلمانوں میں اِتحاد کی کوئی راہ نکل سکے (اوروہ فتنہ واِنتشار ختم ہوجائے جوشہادت سیدناعثان ﷺ کے بعد سے جنم لے چکاتھا!)۔اُم المونین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنھانے فرمایا کہ ایک دِن مجھ سے رسولُ اللّٰہ ﷺ نے (پینیبی خبردیتے ہوئے بڑے افسوس کی حالت میں)اِرشاوفرمایاتھا:''تم(اَزواحِ مطہرات د ضبی المله عنهن)میں ہے کسی ایک(زوجہ مطہرہ رضبی المله عنها) کی حالت اُس وقت کیسی ہوگی، جب کہ اُس پرمقام حواُب کے کتے چونكيں گے؟'' مُسندِ أحمد اور مَجمعُ الزوائد كى مديث ميں ہے: سيرنا ابورافع ﷺ كابيان ہے كدرسولُ الله ﷺ نے سيرناعلى ابن ابی طالب ﷺ سے فرمايا: '' يادرَ كھنا أعلى! عنقریب تمهارے اور عائشہ کے درمیان ایک (رنجش والا)معاملہ ہوگا۔''سیدناعلی ﷺ نے بوچھا: کیا میرےساتھ؟ آپ ﷺ نے فرمایا:''ہاں' سیدناعلی ﷺ نے عرض کیا: یارسولَ الله ﷺ پرتومیں بڑابد بخت ہوں گا۔ آپ ﷺ نے إرشاوفر مایا: '' نہیں! بلکہ جب أسيا ہوگا تو تم أس (عائشہ رضی الله عنها) كوأسكي پناه گاه تك پنچادينا'' مَجمعُ المزوائدكي صديث ميں ہے: سیدناعبداللہ بنعباس 🐉 کابیان ہے کدرسولُ اللّٰہ ﷺ نے اَپنی از واحِ مطہرات د صبی الله عنهن سے اِرشادفر مایا:'' کاش! مجھےمعلوم ہوجاتا کہتم میں سے میری کون ہی بیوی ایک آیسے اونٹ پرسوار ہوگی کہ جس (اونٹ) کے چہرے پر بہت زیادہ بال ہو نگے ۔حواَب کے کتے <sup>نکلی</sup>ں گےاوراُس کے دائیں بائیں بہت زیادہ فتل وغارت ہوگی۔اور پھروہ بال بال پ<sup>ہ</sup>ے جائے گی!'' محدثِ اعظم سعودی عرب شخ محمد ناصرالدین اَلبانی رحمه الله (اَلمُتوفیی-1420 هجری) اِسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں: '' اِس معاملہ میں زیادہ سے زیادہ بیاعتر اض کیا جاسکتا ہے کہ اُم المونینن سیدہ عائشہ د صب السلہ عنہ اکو جب حواُب مقام کے بارے میں معلوم ہو گیا تھاتو اُنھیں تو واپس چلے جانا چاہیے تھا، کین اُحادیث میں آیا ہے کہ وہ واپس نہیں گئیں، یہ بات تو اُم المونین د صبی الله عنها کی شان کوزیبانہیں تھی۔ اِس (علمی سوال پر )ہمارا جواب بیہ ہے کہ ضروری نہیں کہ صحابہ کرام د صبی الله عنهم میں کمال والی ہرصفت ہی پائی جاتی ہو، یادر کھیں! لغزش اور غلطی سے پاک صرف اللّٰہ تعالیٰ کی ذات ہے۔کسی سی مسلمان کیلئے جائز نہیں ہے کہوہ اُپنی قابل اِحترام ہستیوں کے بارے میں اتناغلوکرے کہ اُنہیں شیعہ کی طرح معصوم اِماموں کی صف میں لاکھڑا کرے(لینی عصمت صحابہ کاعقیدہ بھی ویساہی باطل عقیدہ ہے جیسا کہ شیعہ کاعصمت آئمہ کاعقیدہ باطل ہے )۔ہمیں اِس میں شکنہیں ہے کہاُم المونینن د صبی الملہ عنها کا پیخروج اُصل میں خطا پر ہی بٹی تھا، اِسی لئے جباُن کومقام حواُب کے بارے میں رسولُ السلْ۔ ﷺ کی پیش گوئی کے پورے ہونے کامعلوم ہوا تو اُنھوں نے واپسی کا اِرادہ بھی کرلیا تھا۔لیکن سیدنا ز بیر ﷺ نے اُنھیں بیکھہکروالیسی کا اِرادہ ترک کرنے پرقائل کرلیا کہ شایدآپ د صبی اللہ عنھا کی وجہ سے الله تعالیٰ مسلمانوں میں صلح کی کوئی صورت نکال دے گا۔ اِس میں بھی شک نہیں کہ سیدناز ہیر ﷺ بھی اُپنے اِس اِجتہاد میں خطاپر تھے۔عقل بھی اِس بات کا نقاضا کرتی ہے کہ اِن دونوں گروہوں میں سے سی ایک کوضر ورخطا پر قرار دیا جائے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے مامین سینکڑوں ہزاروں لوگوں کاخون ہوا۔اور بیثک اُم المومنین سیدہ عاکشہ رصبی الملیہ عنہا کا اِجتھاد ہی اِس (جنگ جمل والے )معاملہ میں خطابیژی تھا۔ اِسکے بہت سے اَسباب اورواضح دلائل موجود ہیں۔(اور اِسکی )ایک دلیل تو اُن کا اُپنے اِس خروج پر نادم ہونا ہی ہےاور یہی ندامت اُ ککے فضل و کمال کوزیبا بھی ہے۔اُ تکی پیخطا اِجتہادی خطاؤں میں سےایک خطائقی جو کہ نہ صرف معاف کردی جاتی ہے بلکہ اُس پرایک اَجربھی ملتا ہے۔'' صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیرناعروہ بن زبیرتا بعی دحمه الله کابیان ہے کہ سیرہ عاکشر رضی الله عنها نے (اَپنے بھانجے )سیدناعبداللہ بن زبیر 💨 کووصیت فرمائی کہ مجھے اِن ہستیوں (رسولُالٹہ ﷺ اورسیدناابوبکر ﷺاورسیدناعمرﷺ) کےساتھ وفن نہ کرنا بلکہ مجھے میری سوکنوں (از واجِ مطہرات رضى الله عنهن ) كساتي بقيع غرقد مين وفنانا، مين إن (تينول عظيم ستيول) كذر يع آئي شان نهين برهانا چا بتى! المصنف ابنِ ابى شيبة كى حديث مين ہے: سيرناقيس تابعى رحمه الله كابيان ہے كه جباً م المومنين سيره عائشه رضى الله عنها كا آخرى وقت قريب آياتو آپ رضى الله عنها نے فرمايا: ' مجھے رسولُ الله ﷺ كى از واج مطهرات رضى الله عنهن كے ساتھ دفن کرنا کیونکہ مجھ سے رسول الله ﷺ کی وفات کے بعدایک نیا کام سرز دہو گیا۔'' محدثِ اعظم سعودی عربﷺ اکبانی دھمہ الله اِسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں:'' اِس نے کام سے آپ رضی اللہ عنها کی مراد جنگ جمل میں شرکت کرناتھا کیونکہ بعد میں آپ رضی اللہ عنها اِس سفر پر بہت شرمندہ تھیں اوراً پے عمل پرتو بہ بھی کی لیکن اُنہوں نے بیکام بھی نیک نیتی سے ہی کیا تھا، بالکل اِسی طرح سیدناطلحہﷺ، سیدناز بیرﷺ اوردیگر کبار صحابہﷺ نے بھی نیک نیتی کےساتھ بھلائی کی اُمید پر اِصلاح کی غرض سے اِس سفر میں شرکت کی تھی۔'' [ مُسندِ احمد: 24299 (جلد - 6 ، صفحه - 52) اور 24698 (جلد - 6 ، صفحه - 97) ، السلسلة الصحيحة: 474 ، قال الشيخ الالباني والشيخ الارنؤوط: إسناده صحيح] [مُسندِ احمد: 27242 (جلد - 6 ، صفحه - 393)، مَجمعُ الزوائد :12024 (جلد - 7 ، صفحه - 163)، قال الامام الهيثمي: رواه مُسند احمد و البزار والطبراني ورجاله ثقات] [ مَجمعُ الزوائد : 12026 (جلد - 7 ، صفحه - 163) ، قال الامام الهيثمي : رواه مُسند البزار و رجاله ثقات ، قال الشيخ غلام مُصطفى ظهيرفي السُّنة -70 : اِسناده صحيح ] [ صحيح بُخارى: 1391 ، المُصنف ابنِ ابى شيبة: 37772 ، قال الشيخ الالبانى: إسناده صحيح ، السلسلة الصحيحة: 474 ، قال الشيخ الالبانى: إسناده صحيح] 13 المُستدرك لِلحاكم كي حديث بين ج: سيرناقيس بن حازم تابعي رحمه الله كابيان ب: " مين نے مروان بن عم (جو جنگ جمل مين بنوامير کی طرف سے لوگول کوسيدنا علی ابن ابی طالبﷺ کےخلاف بھڑ کانے والوں کا سرغنہ تھا) کو (جنگ جمل کے ) اُس دِن سیر ناطلحہ ﷺ پر ہی تیر چلاتے ہوئے دیکھا تھا، جواُن کے گھٹنے میں لگا اوروہ اُسی زخمی حالت میں مسلسل تنبیح کہتے رہے یہاں تک کہ شہیرہوگئے۔'' المُصنف ابنِ ابی شیبۃ اور فضائل الصحابۃ کی حدیث میں ہے: سیرناعلی ابن ابی طالب اللہ تعالیٰ نعمالیٰ تعالیٰ سے قوی اُمید ہے کہ میں، سیدناعثمان بن عفان ﷺ، سیدنا طلحہ ﷺ اورسیدناز بیرﷺ اُن لوگوں میں ہے ہوں گے جن کے متعلق اللّٰہ تعالیٰی نے قرآن کیم میں إرشاوفر مایا ہے: '' اورہم اُن(ایمان والوں) کے سینوں میں سے ہرفتم کا کینہ کینے کالیں گے(اوروہ) بھائیوں کی طرح (جنت کے ) تختوں پر آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے'' [سُورةُ الْحِجُو: آیت نمبر 47] [ المُستدرك لِلحاكم: 5591 ، قال الامام حاكم والامام الذهبي: اِسناده صحيح] [ المُصنف ابنِ ابي شيبة: 37821 ، فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل: 1021 (جلد - 3 ، صفحه - 35) ، قال الشيخ زبير عليزئي في فضائل الصحابة: إسناده صحيح ]

😘 🛫 چوتھے خلیفیہ را شداً میرالمومنین سیدناعلی ابن ابی طالب 🥾 نے مندرجہ بالا حدیث نمبر -13 میں تیسر ے خلیفہ را شداً میرالمومنین سیدناعثمان بن عفان 🛎 کاؤ کر کیوں کیا؟ 🛮 🙃 إس أبهم بات كي حقيقت وحكمت اور أمير المونين سيدنا عثان بن عفان ﷺ كي مظلومانه شهادت كي حقيقي وجوبات كوجاننه كيليح صحيح أحاديث (نمبر -14 تا نمبر -16) ملاحظه فرمائين: 🐠 صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیرنامحہ بن حفیہ تابعی رحمہ الله (جوسیرناعلی ابن ابی طالب کی دوسری بیوی سیرہ حفیہ رحمہا الله کے بیٹے تھے) بیان فرماتے ہیں: اگرسیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ نے سیدناعثان بن عفان ﷺ کاذِ کر برائی ہے کرنا ہوتا تو اُس دِن کرتے جب کیھولوگوں نے آکرائ (سیدناعلی ﷺ) سے سیدناعثان ﷺ کے گورنروں ( کی نا إنصافيوں ومظالم) کی شکایت کی تو اُنھوں نے مجھے تکم دیا: ''رسولُ الله ﷺ کی تکھوائی ہوئی پیچریر (جوبیت المال سے متعلق شرعی اَحکام پر شتمل تھی ) ساتھ لے کرسیدناعثان ﷺ کے پاس جاؤاوراً نہیں سمجھاؤ کہائینے گورنروں کو بیت المال میں رسولُ اللّٰہ ﷺ کے سنت طریقہ پرتصرف کرنے کا حکم دیں۔' چنانچے میں سیدناعثان 🚓 کی خدمت میں حاضر ہوا (اور سیدناعلی 🛸 کا پیغام پہنچادیا) تو اُنہوں (سیدناعثان ﷺ) نے مجھ سے فرمایا: ''ہمیں اِس (رسولُ اللّه ﷺ کی کھوائی تحریر) کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔'' چنانچہ میں اُس کو لے کرسیدناعلی ﷺ کے یاس واپس آیا ورسارا واقعہ بیان کردیا توسیدناعلی ﷺ نے فرمایا: ''اس (رسولُ الله ﷺ کی کھوائی ہوئی تحریر) کو اُسی جگہ پرر کھ دوجہاں سے اُٹھایا تھا۔'' صحیح بُنحاری کی حدیث میں ہے: سیدناعلی بن حسین تابعی د حسمه الله (المعروف إمام سجادزین العابدین) مروان بن حکم کابیان نقل کرتے ہیں: ''میں (مروان) سیدناعثمان بن عفان 🔈 اور سیدناعلی ابن ابی طالب 🛸 کے پاس اُس وقت موجود تھا جبکہ سیدنا عثان ﷺ جِ تمتع (ایک ہی سفر میں جج اور عمرہ دونوں اُدا کرنے) ہے منع کررہے تھے۔ جب سیدناعلی ﷺ نے بیصورتِ حال دیکھی تو کہا: ''لبیک بعموة وحجة ''(يعنى عمره اور حج إكشااداكرني كاإعلان كيا) اور فرمايا: ''مين كشخص كے كہنے پر رسول الله عليه كاسنت تركن بين كروں گائ صحيح مسلم كى حديث مين ہے: سعید بن میتب تابعی رحمه الله بیان فرماتے ہیں: سیدناعثان بن عفان 🚓 اور سیدناعلی ابن ابی طالب 🚓 دونوں مقام عُسفان پر انتظے ہوئے اور سیدناعثان 🦛 حج تمتع ہے روک نے (سیدناعلی ﷺ سے ) فرمایا: '' آپ ﷺ ہمارے معاملے میں وغل نہ دیں۔'' سیدناعلی ﷺ نے فرمایا: ''میں اِسے (خل دیے بغیر) چھوڑنہیں سکتا۔'' پھر جب سیدناعلی ﷺ نے سے صورت حال دیکھی ( کہ خلیفہ ٹالث اَمیر المومنین سیدنا عثان بن عفان ﷺ اُسی فیصلے پر ہی قائم ہیں ) تو دونوں (حج وعمرہ ) کو اکٹھااَ داکرنے کا إعلان کیا۔ <mark>صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے</mark>: ابوساسان تابعی رحمه الله بیان فرماتے ہیں: میں سیدناعثان کے یاس موجودتھا کہ ولید بن عقبہ کولایا گیا۔ (نوٹ: سیدناعثان کے اِس گورنر کا تفصیلی تعارف آ کے آرہاہے) اُس (ولید بن عقبہ) نے نماز فجر کی دور کعت پڑھا کیں اور پھر (نمازیوں سے ) پوچھا: '' اور پڑھا دوں؟ '' چنانچے دوأ شخاص نے گواہی دی جن میں سے ایک تمران تھا، کہاُس (ولید ) نے شراب یی ہوئی ہے۔ایک اور آ دمی نے گواہی دی کہ میں نے اُس (ولید) کوقے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔توسیدناعثان ﷺ نے فرمایا: ''إس نے شراب بی ہے اِس لئے توقے کی ہے۔'' پھر فرمایا: ''اَ علی ﷺ! اُٹھیں اور اِسے (شراب نوثی کی حد) کوڑے لگا کیں۔'' سیدناعلی ﷺ نے (اَنے بیٹے سے) فرمایا: ''اَ کے حسن ﷺ! اُٹھواور اِسے کوڑے لگاؤ۔'' اس پرسیدنا حسن ابن علی ﷺ نے عرض کیا: '' جنھوں نے اِس محض (کے اِقتدار) کامزالیاہے وہی (یعنی سیدناعثان ﷺ) اِس کی فئی بھی برداشت کریں۔'' (خوہ: دَراُصل سیدناحسن ابن علی ﷺ کو ولید بن عقبہ جیسے بدکر دارشخص کو گورنری کےعہدے پر فائز کرنے پیشدیدغصہ بھی تھا اور وہ بنوأمیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ہونے والےمکنہ قبائلی تعصب سے بھی اجتناب کرنا چاہتے تھے۔ ) چرسیدناعلی ﷺ نے فرمایا: ''اَے عبداللہ ابن جعفر! تم اُٹھواور اِسے کوڑے لگاؤ۔'' چنانچہ اُنھوں نے کوڑے لگانے شروع کئے اور جب چالیس پر پہنچے تو (سیدناعلی ﷺ) نے فرمایا: ''بس كرو! كيونكدرسولُ المله ﷺ حاليس كوڑے لكوايا كرتے تھے، سيرنا ابوبكر ﷺ بھى جاليس لكواتے تھے، اور (جبكه) سيدنا عمرﷺ نے أسى كوڑے بھى لكوائے تھے۔اور بيسب عمل سنت ہى ہیں گرید(چالیس والاعدد) مجھے(رسولُ الله ﷺ کی سنت ہونے کے باعث) زیادہ لیندہے۔'' [صحیح بُخاری: 3111، 3112 اور 1563 ، صحیح مُسلم: 2964 اور 4457] ولیدبن عقبه، سیدناعثان ﷺ کاسوتیلا بھائی اوراُن کی طرف ہے کوفہ کا گورنرتھا۔ اِسکی غیراَ خلاقی حرکتوں اور اِسی طرح سیدناعثان ﷺ کی جانب سے (تالیف قلب کیلئے) لگائے گئے بنوا میے ہی کے چندرشتہ دارگورنروں کے اُفعال کی وجہ سے بعض صحابہ کرام د صب الملہ عنہ ہ خلیفیۃ الث اُمیر المومنین سیدناعثمان ﷺ سے ناراض تتھے اور بالآخریہی معاملات سیدناعثمان 🤲 کی مظلومانه شہادت کا سبب بھی ہے۔شہادت عثمان 🐗 کوعبداللہ ابن سبا 🛛 بہودی ملعون کے ایک بالکل اَ لگ تھلگ فٹنے سے جوڑ دینا دَراَصل صحیح الاسناداَ حادیث اور مستند تاریخ سے ناوا تفیت اور فرقہ وارانه کتمان حلی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اسی شمن میں محدثِ اعظم پاک وہندشخ حافظ زبیرعلی زکی رحسمه الله (اکسمتو فی -1435 هجری ) نے سسنسی اور شبیعه دونوں کی متند کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ عبداللہ ابن سبایہودی ملعون دونوں ہی مکاتبِ فکر کے ہاں نہصرف ایک منافق شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے بلکہ یہاں تک مذکور ہے کہ اِسے چوتھے خلیفہراشداَمیرالمونین سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ نے اینے دورِخلافت میں اِسکےخلاف وحید گمراہ کن عقائداورسیدنا مولی علی ابن ابی طالب کے کشان میں غلو پر بنی نظریات پھیلانے کے عمين جرم كى ياداش مين قبل كرواكة ك مين دال كرجلوا بهى دياتها: [ فتاوى علميه المعروف توضيح الأحكام لِلحافظ شيخ زبير عليزنى : جلد - 1 اور صفحه - 153 تا 159] 🐽 سنن نسائی کی حدیث میں ہے: سیدناسعد بن الی وقاص ﷺ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دِن رسولُ الله ﷺ نے سب لوگوں کوا مان دے دی ( یعنی جان بخشی کا اعلان فر مادیا ) مگر چارمردوں اور دوعورتوں کے متعلق حکم فرمایا : '' اُنہیں قتل کر دوخواہ یہ کعبہ کے بیردوں سے کیوں نہ جیٹے ہوں ( یعنی جان بچانے کے لئے کعبہ کی حرمت کا سہارالیں تب بھی قتل کر دو کیونکہ اُن چاروں کے جرائم نا قابلِ معافی تھے ) اِن چاروں میں عکرمہ بن ابوجہل، عبداللہ بن خطل ، مقیس بن صبابہاور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح شامل تھے۔ چنانچے عبداللہ بن خطل کعبہ کے پردوں سے چٹی ہوئی حالت میں پکڑا گیا تو اُس کی طرف سیدنا سعید بن حریث ﷺ اور سیدنا عمار بن یاسر ﷺ دونوں کیکے مگر سیدنا عمار ﷺ جوان آدمی تھاس کئے پہلے جا پہنچے اور اُسے مار

### ﴿ فرقه واریت سے 🕏 کر، صرف '' قرآن اور میچ الاسناداً حادیث'' کو جمت ودلیل مانے ، اور جھوٹی ، بے سَنداور '' ضعیف الاسناد تاریخی روایات'' کے فتنوں سے بیخے والوں کیلیے ﴾

ڈ الا ۔ اِسی طرح مقیس بن صابہ بازار میں لوگوں کے ہتھے چڑھ گیااور وہیں مارا گیا، البنة عکر مدبن ابوجہل فرار ہوکر بحری جہاز پرسوار ہو گیا۔سمندری سفر کے دوران طوفان نے آلیا تو سب کہنے لگے،اَبتو صرف اللّٰہ تعالیٰ سے مدد مانگو، یہاں تمہارے (حجموٹے)معبود کچھکام نہآ کیں گے۔ چنانچیئرمہنے (دِل میں) دُعاکرتے ہوئے عرض کیا:'' اللّٰہ تعالیٰی کوشم! اگر صرف الـلّه تعالیٰ ہی مجھے سمندری آفت سے نجات دِلاسکتا ہے توخشکی میں بھی وہی نجات دہندہ ہے۔اَے الـلّه تعالیٰ! میرانجھ سے یکاعہد ہے کہا گرتونے مجھے اِس (طوفان ) سے بچالیا توسید ھاجا کر (تیرے نبی ) محمدﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اُن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دول گا (بعنی اِسلام قبول کر لوں گا ) یقیناً وہ بہت معاف کرنے والے اور وسیع الظر ف شخصیت کے مالک ہیں۔ چنانچہ پھر (جب اُسے نجات ملی تو)وہ آیااور ( آپﷺ کے ہاتھ پر )اِسلام قبول کرلیا۔ اُب (چوتھانا قابلِ معافی شخص )عبداللہ بن ابی سرح ( کچھ عرصہ کیلئے )سیدناعثان بن عفان ﷺ کے پاس روپوش رہا ( نوٹ: سیدناعثان ﷺ نے قریبی رشتہ داری کی بناپراُسے پناہ دے دِی تھی )، پھر جب آپ ﷺ نے سب لوگوں کو بیعتِ اِسلام کے لئے بلایا تووہ (سیدناعثان ﷺ) اُس (عبدالله بن ابی سرح) کو لے کررسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اِس کی بیعت بھی قبول فرمالیں ۔رسول الله ﷺ نظر مبارک اُٹھا کراُس کو تین باردیکھا مگر سرمبارک کا اِشارہ فرماکر (تینوں باربیعت لینے سے ) اِ نکار فرمایا۔ پھرآ خرکاربیعت لے لی۔ گر پھر ( اُن دونوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد )رسولُ اللّٰہ ﷺ نے صحابہ کرام د صبی اللہ عنهم سے اِرشاد فرمایا: ''تم میں کوئی ایک مجھدارآ دمی بھی اَبیانہ تھا جو (صورتِ حال کی شکینی کود کیھتے ہوئے ) اُس (عبداللہ بن ابی سرح ) گوتل کردیتا جبکہ میں اُس کی بیعت سے گریز کرر ہاتھا۔'' صحابه کرام دضی الله عنهم نے عرض کیا: ''اَے الله تعالی کے رسول ﷺ! ہمیں آپ ﷺ کی خواہش کاعلم کیونکر ہوسکتا تھا؟ (بس ایک دفعہ میں ) آپﷺ آ تکھ سے إشاره فرماد ہے! '' آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''کسی بھی نبی کے شایانِ شان نہیں ہے کہ وہ آ کھ سے اِشارہ کرے'' (نوٹ: آ نکھ سے اِشارہ کرنے کا پیل ہرمعاشرے میں ایک قسم کی خیانت سمجھا جا تا ہے ) سنن نسائى كى حديث ميں ہے: سيرناعبرالله بن عباس، نالله تعالى كفرمان: ''جوكونى كفركرے الله تعالى كساتھ، سوائ أس كر كہ جسے مجبوركيا جائے، توأس كے لئے بڑاعذاب ہے۔'' [ اَ کنحل : 106 ] کی تفسیر میں فرمایا کہ اِس تھکم کومنسوخ کردیا گیااور پھر الله تعالیٰ نے تھم نازل فرمایا: '' پھر بےشک آپ ﷺ کا رَب بہت بخشے والامہر بان ہے،اُن لوگول کوجو فتنے میں ڈالے گئے تھے پھرانہوں نے ہجرت کی پھر جہاد کیااور صبر کیا۔'' [ اکنحل: 110 ] سیدناعبداللہ بن عباس ﷺ نے فرمایا: ''سورہُ النحل کی بیآیت جس میں شرح صدر ہونے کے باوجود کفرکرنے کا ذکرہے، یہ آیت عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں ہے جو (سیدناعثمانﷺ کی طرف سے )مصرکا گورنر بن گیا تھا۔(حالانکہ ) پیرسولُ الله ﷺ کا کا تب تھا پھر شیطان نے اِسے پھسلایااور بیکفارسے جاملاتو آپ ﷺ نے فتح مکہ کے دِن اِسے تل کرنے کا حکم دیا مگرسیدناعثان ﷺ نے (اَپنی رشتہ داری کے سبب سفارش کر کے )اِسے بناہ دِلوادی تھی۔'' سُنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے: اَمیرالمونین سیرناعمر بن خطاب ﷺ کے مؤذن سیرنا اِقرع تا بعی رحمہ اللّٰہ بیان کرتے ہیں کہ سیرناعمرﷺ نے مجھے ایک یا دری کے یاس بھیجااور پھر اُسے سیدناعمری کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ سیدناعمری نے اُس سے یو چھا: ''کیامیراؤ کرتمہاری کتاب میں موجود ہے؟'' اُس نے عرض کیا: ''جی ہاں! '' پھرآپ ﷺ نے فرمایا: "میرےبارے میں کیا لکھاہے؟" اُس نے عرض کیا: "ایک قرن! "(بین کر) آپ ﷺ نے اُس پر (مارنے کے لئے) وُرّہ تان لیا پھر پوچھا: "كس تم كا قرن؟" اُس نے عرض كيا: ''شدیدمضبوطاور سخت اَمانت دار'' آپ ﷺ نے یوچھا: ''میرے بعدآ نے والے (خلیفہ ) کاذکر کن اَلفاظ میں ہے؟'' اُس نے عض کیا: ''اُس کاذکر بیہ ہے کہ وہ خلیفہ تو نیک ہوگا، مگروہ اَسِين رشته داروں کوتر جي دےگا۔''۔سيدناعمرﷺ نے (پين کر) تين باريهُ عاکی: ''الله تعالىٰی عثان پرحم کرے۔'' (نوٹ: سيدناعمرﷺ اُس پيش گوئي کوسمجھ گئے کيونکه اُنھيں مندرجہ بالا صحیح الا سناداَ حادیث میں آئے واقعات کی روثنی میں سیدناعثان 🐞 کی پیبشری کمزوری خوب معلوم تھی) سیدناعمرہ نے پھرسوال کیا: '' اُس (سیدناعثان 🐞 ) کے بعد آنے والے کا کیا ذکر ہے؟'' اُس نے عرض کیا: ''وہ تو لوہے میں ہی لپٹار ہےگا۔(بیعیٰ جنگوں میں مصروف رہےگا)'' (بین کر) سیدناعمرﷺ نے اُپناہاتھاُس کےسرپررکھااورفر مایا: '' اُے نالائق! أےنالائق! (پیکیا کہدرہاہے؟)'' اُس نےعرض کیا: ''اُےامیرالمومنین! میٹک وہ (یعنی سیدناعلی ﷺ)ایک نیک سیرت خلیفہ ہوگا، لیکن اُس کےخلیفہ بنائے جانے کےوقت تلوار نیام سے نکالی جا چکی ہوگی اورخون بہایا جار ہاہوگا ( یعنی مسلمانوں میں باہمی خانہ جنگی شروع ہو چکی ہوگی ) جامع تو مذی کی حدیث میں ہے: سیدنا ابوبکرہ 🐞 کابیان ہے کہرسولُ اللّٰہ ﷺ نے ایک دِن (صحابہ کرام دصبی المله عنهم ہے) یوچھا: '' کیاتم میں ہے کئی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ '' ایک شخص نے عرض کیا: ''جی ہاں! میں نے بید یکھا کہ آسمان سے ایک تراز و اُتراہے، جس میں آپ ﷺ اور سیدنا ابو بکر ﷺ کوتو لا گیا تو آپ ﷺ بھاری نکلے، اور پھر سیدنا ابو بکر ﷺ کوآپس میں تو لا گیا تو سیدنا ابو بکر ﷺ بھاری ثابت ہوئے، پھر سیدناعمرے اورسیدناعثان کاوزن کیا گیا تو سیدناعمرے کاوزن زیادہ نکلا، چروہ ترازو(واپس آسان کی طرف) اُٹھالیا گیا۔''(یین کر) ہم نے دیکھا کہ آپ ﷺ کے چبروانور پرنا گواری كاثرات ظاهر هو گئے \_ ( يعنى شهادتِ عمر ﷺ كے بعد مُعاملات ميں تغيرآ نے لگےگا۔ ) [ سُنن نسائى : 4074 اور 4074 ، قال الشيخ الالبانى والشيخ زبير عليزنى : إسناده صحيح ] [ سُنن ابي داؤد: 4656، قال الشيخ زبير عليزئي : إسناده صحيح ، جامع ترمذي : 2287، قال الامام الترمذي والشيخ الالباني : إسناده صحيح ]

ولے مصحیح بُخاری اورصحیح مُسلم کی حدیث ہیں ہے: سیدناعبراللہ بن عباس کا بایان ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: میں نے آج رات خواب میں دیجا کہ ایک چھتری نمابادل سے کھی اور شہد ٹیک رہا ہے اور لوگ اُسے اپن ہھیا ہوں میں سمیٹ رہے ہیں، کوئی زیادہ اور کوئی کم لے رہا ہے، پھراَ جا نک ایک رَی دیکھی جوز مین سے آسان تک تی ہوئی تھی۔ پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ اس رَی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے۔ پھر آپ ﷺ کے بعدایک اور آدمی اُسی رَی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا، پھرائس کے بعدایک ورسے شخص نے اُسی رَی کو پکڑ اتو وہ رَی کو گڑ اتو وہ رَی کوٹ کی گر گر اور اوپر چڑھ گیا، پھرائک تیسر بھرائک تیسر کے خص نے اُسی رَی کو پکڑ اتو وہ رَی کوٹ کی گر گھرائس رَی کو اُس شخص کیلئے جوڑ دیا گیا۔ (بیخواب من کر )سیدنا ابو بکر کھرائس دوسر کے خص کیا: ''اُسی کے دولی کے دولی کی کہ کے اس دولی ایک نیسی کر اوبان میں کہ کے اس دولی کی دولیا گئے۔ اُسی کے دولیا کی دولیا کی دولیا کی تعبیر بیان کرنے کی اِجازت دیجئے۔'' آپ ﷺ نے فرمایا: ''کھیک ہے تعبیر کوش کیا: ''اُسی کے دولیا کی دولیا کوئی کی دولیا کی

کرو۔'سیدناابوبکر ﷺ نےعرض کیا: ''بادل سے مراد إسلام ہے اوراُس سے ٹیکنے والا تھی اورشہد، قرآن اوراُس کی شرینی ہے جےکوئی زیادہ اورکوئی تھوڑا حاصل کررہا ہے۔اورآ سان سے زمین تک لٹکنے والی رسی، وودین مق ہے جس برآب ﷺ قائم ہیں۔آپ ﷺ اُسے تھا مے رحمیں کے حتی کہ اللّٰه تعالٰی آپ ﷺ کواو برأ ٹھالے گا۔ چرآپ ﷺ کے بعدایک اور شخص ( یعنی سیدناابوبکر ﷺ) اُسے تھام لے گااور پھراُسے بھی اوپراُٹھالیا جائے گا۔ پھرایک دوسراڅخص ( یعنی سیدناعمرﷺ) اُسے تھام لے گااور پھراُسے بھی اوپراُٹھالیا جائے گا۔ پھرایک تیسرا شخص ( یعنی سیدناعثان ﷺ) اُسے تھامے گا تووہ رَسی ٹوٹ جائے گی۔ گر پھراُس رَسی کواُس ( یعنی سیدناعثان ﷺ) کیلئے جوڑ دیا جائے گا۔ ( یعنی سیدناعثان ﷺ کی شہادت اُن کیلئے کفارہ بن جائے گی) پھروہ بھی اُسے تھام کراو پر چڑھ جائے گا۔'' سیدنا ابو بکر ﷺ نے تعبیر بیان کرنے کے بعدع ض کیا: '' اُے اللّٰہ تعالیٰ کے رسول ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان، (بتا ہے كه) ميں نے درست تعبير كى ياغلط؟'' آپ ﷺ نے فرمايا :'' كچھ درست تعبير كى اور كچھ غلط!'' سيدنا ابو بكر ﷺ نے عرض كيا: ''اللَّه تعالى كى قتم! آپ ﷺ مجھے ضرور بتا ہے كہ ميں نے کون سی غلطی کی؟'' آپ ﷺ نے فرمایا: '' مجھے قسم مت دو' ( آپﷺ نے اِسکی تعبیر کو عکمت کی وجہ سے بیان نہیں فرمایا لیکن بعد میں ہونے والے حالات نے اُس حقیقت کو واضح کر دیا۔ ) صحیح بُخاری اورصحیح مُسلم کی مدیث میں ہے: سیدناابوموی اشعری کا بیان ہے کہ میں رسول الله عظی کے ہمراہ مدینه منورہ کے سی افراوررسول الله عظیہ کے دستِ مبارک میں ایک چھڑی تھی جے آپ ﷺ یانی اور ٹی میں مارر ہے تھے۔ (اسی دوران) ایک تحص نے دروازے پر آکر باغ میں داخلے کی اجازت مانگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ''دروازہ کھول دواوراُس (آنے والے) کو جنت کی بشارت دے دو۔'' چنانچہ میں گیا تووہ (آنے والے) سیدنا ابوبکر ﷺ تھے۔ میں نے دروازہ کھول دیا اوراُنہیں بشارت دے دی۔ پھرایک اور شخص نے دروازے پرآ کر باغ میں داخلے کی اِجازت مانگی ۔ تو آپ ﷺ نے فر مایا:'' دروازہ کھول دواوراُس ( آنے والے ) کوبھی جنت کی بشارت دے دو۔'' میں نے جا کر دروازہ کھولاتو وہ سیرناعمرہ تھے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیااورانہیں بھی جنت کی خوشخبری دے دی۔ پھرایک اورشخص نے دروازے برآ کر باغ میں داخلے کی اِجازت مانگی۔ آپﷺ طیک لگا کرتشریف فرماتھے، (اِس بار) اُٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: ''دروازہ کھول دواوراُسے (بھی) جنت کی بشارت دے دومگراُسے ایک بڑی مصیبت پہنچ کررہے گی۔'' چنانچہ میں نے جاکر دروازہ کھول دیا تووہ سیدنا عثمان ﷺ تھے۔میں نے جنت کی بشارت بھی دی اور ( آپ ﷺ کی بیان کردہ ) بات بھی سنادی۔ (وہ بات سن کر ) سیدنا عثمان ﷺ نے کہا : ''میں اللّٰہ تعالیٰ ہی سے مددجا ہتا ہوں۔'' صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیرناعبیداللہ بن عدی بن خیار 🐞 کا بیان ہے کہ میں (باغیوں کے کئے گئے )محاصرے کے دوران سیرناعثمان 🐞 کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ (اُے امیر المونین!) بینک ہارے اِمام تو آپ کے ہیں (لیکن) آپ کے برجومصیبت آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔آج کل ہمیں (مسجد نبوی ﷺ میں) فتنوں کا سرغنه نماز پڑھار ہاہے جس کی وجہ ہے ہمیں تنگی محسوں ہوتی ہے ( کہاُس بدعتی اِمام کے پیھیے نماز پڑھ کرہم بھی کہیں گناہ گارنہ ہوجا ئیں! ) سیدناعثان ﷺ نے فرمایا: '' نمازلوگوں کے اَعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے، اس لئے جب لوگ کوئی اُچھاعمل کریں تو تم بھی اُن ( بدعتیو ں اور باغیوں ) کے ساتھ شریک ہوجا ؤ۔اور جب وہ برائی کرنے لگیں تو اُن سے علیحدہ ہوجاؤ۔'' جامع تو مذی کی حدیث میں ہے: سیدنامرۃ بن کعب 🐗 کابیان ہے کہا یک مرتبہرسولُ اللّٰہ ﷺ نے فتنوں کا ذکر کیااوراُن ( فتنوں ) کے بہت جلدوتوع پذیر یہونے کی تو قع بھی ظاہر کی۔ (اِسی دوران) ایک شخص کیڑے میں لپٹاہوا وہاں سے گزراتو آپ ﷺ نے فرمایا: '' شیخص اُس (فتنوں والے) دِن راہ ہدایت پر ہوگا۔'' سیدنا مرۃ بن کعب 🐞 کا بیان ہے کہ میں اُکھ کراُس (کیڑے میں لیٹے ہوئے تحض) کے پاس گیا تو دیکھا کہوہ سیرناعثان بن عفان کے تھے۔ پھر میں نے آپ ﷺ کے قریب آکر پوچھا کہ کیا یہی وہ تحض ہے؟ (کہ جس کے راہِ ہرایت پر ہونے کی خبرآ پی نے دی ہے ) تو آپ نے فرمایا :' ہاں! '' جامع تو مذی کی صدیث میں ہے: سیدنا ابوسہلہ تا بعی دحمه الله کابیان ہے کہ سیدناعثان بن عفان 🕾 نے محاصرے والے دِن فرمایا: 'رسولُ الله ﷺ نے مجھے سے (مصیبت کے وقت صبر کرنے پر) ایک عہدلیا تھاجس پر میں صبر کے ساتھ کاربند ہوں۔'' صحیح بین ایک عہد این میں ہے: سيدناابوسعيدخدري ﷺ اورسيدناابو ہريرہ ﷺ كابيان ہے كەرسول الله ﷺ فرمايا: ''ايك مسلمان كوجوبھى تكليف، درد، رخج غُم لاحق ہوتا ہے جتى كە أسے جوكا نتا بھى چستا ہے توالله تعالى أس (تكليف كوبرداشت كرنے) كوش أس كے گناموں كومعاف فرماديتا ہے۔ "صحيح مُسلم كى حديث ميں ہے: سيرنا ابوہريرہ الله كابيان ہے كہ جب بيآيت نازل مولى: ''جو خص کوئی بھی برائی کرےگا، تووہ اُس کابدلا بھی یالےگا۔'' [ اَلنساء : 123 ] تومسلمانوں کوشدید پریشانی لاحق ہوئی۔(اس پر )رسولُ اللّٰہ ﷺ نے فرمایا ''ایک دوسرے کوحق کی تلقین اور اِصلاح کرتے رہو، کیونکہ مسلمان کو پہنچنے والی ہرمصیبت میں گناہوں کا کفارہ ہے، حتی کہ معمولی ساؤ کھاور کا نٹا چبھ جانے پر بھی ( اُس کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ )''

[ صحيح بُخارى : 7046 ، صحيح مُسلم : 5928 ، صحيح بُخارى : 6216 ، صحيح مُسلم : 6212 ، صحيح بُخارى : 695

[ جامع ترمذى : 3704 اور 3711 ، قال الشيخ الالباني والشيخ زبير عليزئي : إسناده صحيح ، صحيح بُخارى : 5641 ، صحيح مُسلم : 6569 ]

صحیح بُخاری اورصحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرناعکرمۃ البی کابیان ہے کہ سیرناعبراللہ بن عباس فی نے جھے اور (اَ ہے بیٹے ) سیرناعلی بن عبداللہ بن عباللہ بن عبراللہ بن عبراللہ کو مکم دیا کہ ونوں سیرناابوسعید خدری کے پاس جاؤ اوراُن سے اُنکی (روایت کی گی ایک خاص) حدیث سنو، چنانچہ جب ہم اُن کے پاس گے تو وہ اوراُن کا بھائی اَ پہنا کی ایک خاص) حدیث سنو، چنانچہ جب ہم اُن کے پاس گے تو وہ اوراُن کے اُنکی اُن کے ساتھ ) بیٹھ گے اور پھر سیرنا ابوسعید خدری کی نے ہم سے بیان فر مایا: '' ہم لوگ مجد (نبوی کی تعمر کیلئے ) اِنٹیس ایک ایک کر کے اُٹھار ہے تھے جبہ سیرنا عمار بن یاسر کی (اَ ہے شوق اور جذبہ کے باعث ایک کی بجائے ) دودوا پنٹیس اُٹھا کر لار ہے تھے۔ (اِسی دوران) اللہ کے بیٹ جب سیرنا عمار کی کہ باتھ کے پاس سے گزر ہے تو (اَ پے مبارک ہا تھوں سے ) اُن کے سر مبارک سے گرداور مُٹی جواڑتے ہوئے ارشاد فر مایا: '' (اَ فسوس!) عمار کی کم بخی! ا

🔞 مُسندِ أحمد كي حديث مين ہے: سيرنا كلثوم تابعى دحمه الله كابيان ہے كہ بم واسط (جوعراق كاليك شهرہے) مين سيرنا عبدالاعلى تابعى دحمه الله كے ياس بيٹھے تھے كہ اَ جا نک وہاں ایک شخص کودیکھا جن کا نام تھا:''سیدناابوالغادیہ ﷺ''اُ نھوں نے یانی ما نگا توایک جا ندی کے نقش ونگاروا لے برتن میں اُن کیلئے یانی لایا گیا مگراُنہوں نے پینے سے اِ نکارکر دیااور پھررسولُالله ﷺ کاذکرکرتے ہوئے (بڑی حسرت کے ساتھ) بیان فرمایا کہ آپ ﷺ نے ہم سے بیار شادفر مایاتھا : ''دو کیھنامیرے بعددوبارہ کافرنہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ'' پھرسیدنا ابوالغادیہ 🧠 مزیدفرمانے لگے کہ ایک موقع پرمئیں نے ایک شخص کودیکھا کہ وہ فلاں (میری ایک محبوب شخصیت) کا تذکرہ برائی کے ساتھ کررہا تھا، تومئیں نے کہا اللّٰہ تعالیٰ کی شم! اگر شکر میں اُو میرے ہتھے چڑھ گیا (تو تچھ سے نمٹ اول گا)۔ پھر جب جنگ صفین کادِن بریا ہوا تو اُجا نک وہی شخص مجھے (میدان جنگ میں )مل گیا۔ اُس نے زرہ پہن رکھی تھی، مجھےزرہ میں ایک شگاف نظر آیا تومَیں نے تاک لگا کرنیز ہ مارااوراُسے مارڈالا لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہوہ (مقتول شخص تو) سیدنا عمار بن یاسر ﷺ تھے (یعنی اُس وقت تک سیرناابوالغادیه 🐗 خود بھی سیرنا عمار بن پاسر 🐗 کے آہم مرتبے سے ناواقف تھے )۔'' پھر سیرناابوالغادیه 🐗 خود سے مخاطب ہوئے اور کہا (تعجب ہے کہ )ایک طرف تو ان ہاتھوں نے جاندی کے برتن میں یانی پینے کوتو پیندنہ کیااور دوسری طرف سیدنا عمار بن یاسر ﷺ کوتل کرڈالا۔ (نعوذ بالله من ذالک) مُستلدِ اَحمد کی حدیث میں ہے: سیدنا محمد بن عمروتا بعی ر حسمہ اللّٰہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا عمار بن یاسر 💨 قتل ہوئے تو سیدنا عمر و بن حزم 🐠، حضرت عمر و بن عاص 🐞 کے پاس آئے اور کہا کہ سیدنا عمار 🥌 قتل ہو گئے ہیں اور (یاد کرو کہ) رسولُالٹ ﷺ نے پیش گوئی فرمائی تھی : '' اُن(سیدناعمار ﷺ) کوایک باغی گروہ قبل کرئے گا۔'' بین کر حضرت عمرو بن عاص ﷺ فوراً گھبرا کراٹھ کھڑے ہوئے اور مسلسل '' انا لله و انا اليه راجعون '' پڑھتے ہوئے حضرت معاویہ بن البی سفیان ﷺ کے پاس آئے۔ حضرت معاویہ ﷺ نے (اُنہیں گھبرایا ہواد کیریر) یو جھا ''کیا ہوا؟ ''حضرت عمرو بن عاص 🐇 نے اُنھیں جواب دیا: ''سیدنا عمار بن یاسر 🍜 قل ہو گئے ہیں۔'' حضرت معاویہ 🕾 نے بوچھا ''حضرت عمار بن یاسرقتل ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہو گیا ؟ '' یین کر حضرت عمرو بن عاص ﷺ نے کہا کہ میں نے خود رسولُ الله ﷺ کو پیفرماتے ہوئے سناتھا:'' اُن (سیدناعمار ﷺ) کوایک باغی گروہ قبل کرئے گا۔'' اس پر حفزت معاویہ ﷺ نے (غصہ میں آکر) کہا :'' تم اینے ہی پیشاب میں پھل جاؤ'' اُن (سیدنا عمار ﷺ) کوہم نے قتل کیا ہے ؟؟؟ (پھر حضرت معاویہ ﷺ نے اِس واضح غلطی کی تاویل کرتے ہوئے کہا) اُنھیں تو سیدناعلی ﷺ اور اُن کے ساتھیوں نے قبل کیا ہے کہا کواً بینے ساتھ لائے اور لا کر ہمارے نیز وں کے آگے ڈال دیا۔ (نعو ذباللہ من ذالک) مُسنلِدِ اَ**حمداورالمُستدرک لِلحاکم کی حدیث میں ہے**: اِنھی حضرت عمروبن عاص 🍩 کو جب سیدنا عمار بن پاسر 🦫 کے قتل کی خبر دی گئی تو اُنھوں نے فرمایا کہ میں نے خودرسول الماٹ ع 🚔 کو پیفرماتے ہوئے سناتھا: '' اُن (سیدنا عمار 💨 ) کا قاتل اوراُن کاسامان (مال غنیمت کےطور پر )لُوٹے والاجہنم میں جائے گا۔''(نعوذ بالله من ذالک )کسی نے پوچھا کہ خودآپ ﷺ بھی تو اُن (سیدنا عمار بن یاسر ﷺ) سےلڑنے والے گروہ میں شامل تھے؟ تو حضرت عمرو بن عاص 🧆 نے (بھی اِس واضح غلطی کی تاویل کرتے ہوئے) کہا: ''رسولُ السلّب ﷺ نے تو صرف قاتل اور سامان لوٹے والے ( کیلئے ہی جہنم رسید [ مُسندِ احمد: 16744 (جلد - 4، صفحه - 76)، قال الشيخ زبير عليزئي و الشيخ شعيب الارنؤوط: اِسناده صحيح ہونے) کا ذکر کیا تھا۔''(نعو ذبالله من ذالک) [ مُسندِ احمد: 17813 (جلد - 4 ، صفحه - 199) اور 17811 (جلد - 4 ، صفحه - 198) ، قال الشيخ شعيب الارنؤوط: اِسناده صحيح]

کے باعث گھراہٹ مے محفوظ رہوں اوراً پنے ربِ کریم کے بھیجے ہوئے (فرشتوں) ہے ہم کلام ہوسکوں (یعنی قبر کے سوالات کے جوابات میں مجھے اِستقامت نصیب ہوسکے۔) " مسندِ اَحمد کی حدیث میں ہے: جب حضرت عمروبن عاص ﷺ کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔اُن کے بیٹے سیدناعبداللد بن عمروبن عاص ﷺ نے پوچھا: ''کیا آپ ﷺ موت کے خوف سے رورہے ہیں ؟ " تو اُنھوں نے فرمایا: " نہیں اللّٰہ تعالیٰ کی قتم! بلکہ میں تو (موت کے )بعد ( آنے والے مراحل )سے ڈرتا ہوں۔ بیٹے نے کہا:آپ ﷺ (پوری زندگی دین اِسلام کی ) خیر پر قائم رہے ہیں اور پھرآپ 🐗 کورسولُ المله ﷺ کی صحبت بھی حاصل رہی اور فقو حاتِ شام ( کی سعادت ) میں بھی شامل ہوئے۔ اِس پر حضرت عمر و بن عاص ﷺ نے فرمایا: تُونے اُن (نیکیوں) سے زیادہ افضل عمل (کاذکر) تو چھوڑئی دیااوروہ ہے: لا الله الله الله الله کی گوائی دینا۔ (اَمے میرے بیٹے!)میری زندگی میں 3- اَدوارگزرے ہیںاور مجھے ہردور میں اپنے حالات کی خوب خبر ہے۔شروع (کے پہلے دَور) میں مَیں کا فرتھااورسب سے بڑھ کررسولُ الله 🚈 کا دُشمَن تھا، اگراُسی حال میں مر جاتاتو مجھ پر دوزخ واجب تھی۔ پھر ( دوسرے دَور میں )جب میں نے آپ ﷺ کی (اسلام پر ) بیعت کر لی تومئیں سب سے زیادہ آپ ﷺ کا احترام کرنے والاتھا، حتی کہ مَیں نے (اُسی احترام کے باعث) آپ ﷺ کوبھی آنکھ بھر کرنہیں دیکھااور نہ ہی بھی آپ ﷺ سے کسی مسئلے میں بحث کی حتی کہ آپ ﷺ الملْسه تبعالیٰ سے جاملے۔ اُس وقت ( اُسی دوسرے دَورمیں ہی اگر ) مجھےموت آ جاتی تولوگ یہی کہتے کہ عمروکومبارک ہو، وہمسلمان ہوااور خیر پر قائم رہااور پھرمرگیا ، لہذا اُمید ہے کہ جنتی ہوگا۔ پھرمئیں اس کے بعد ( اُپنے تیسرے دور میں حضرت معاویہ 🐠 کی ) بادشاہت میں جاملااور کچھاً یسے کام ہوئے (یعنی خلیفہ برحق سیرناعلی ابن ابی طالب 🧆 کےخلاف جنگ صفین میں خروج کرنا) کہ مَیں نہیں جانتا کہوہ کام غلط ہیں یاضیح ؟ (نوٹ: اَگلےالفاظ اِس حدیث میں بھی وہی ہیں جواو پر سیح مسلم کے طریق میں گزر چکے ہیں، اِس لئے یہاں اُن بقیہ الفاظ کو حذف کیا جار ہاہے)'' مُسندِ اَحمد کی حدیث میں ہے: سیدنا ابونوفل تابعی د حسمه الله کابیان ہے کہ حضرت عمرو بن عاص 🐗 پر موت کے وقت سخت گھبراہٹ طاری ہوئی، تو اُن کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص 🐗 نے یو چھا: '' اُ کے ابوعبدالله! بیگهبراهث کیونکر ہے حالانکہ آپ 🐞 تورسولُ اللّٰه ﷺ کے مقرب تھاور آپ ﷺ آپکوخصوصی ذمہ داریاں بھی سونیا کرتے تھے؟ " حضرت عمرو بن عاص 🐞 نے فرمایا: ہاں بیٹا! بیسب کچھتو تھالیکن میں تہمیں (اُپنے دِل کی ) اُصل بات بتا تا ہوں: '' اللّٰہ تعالیٰی کوشم! مجھے بیمعلوم نہیں کہ ( آپ 👑 کی ) بینوازش محبت کی بناپڑھی یامیری تالیف قلب (دِل جوئی) کیلئے تھی۔ اُلبتہ میں تمہیں گواہی دے کراُن دو (خوش قسمت) اُفراد کے بارے میں بتا تا ہوں کہ جن سے رسولُ الله ﷺ تاحیات راضی رہے۔ پہلاسیدہ سمیہ د صبی المله عنها كابييًا (سيدناعماربن ياسر ﷺ )اوردوسراسيده أم عبدر صبى المله عنهاكابييًا (سيدناعبرالله بن مسعود ﷺ ) - پھر جب حضرت عمر وبن عاص ﷺ أينى بات يكمل كريكي تو أنهول نے أينا ہاتھاً پی ٹھوڑی کے بنچےرکھااورعرض کی: '' اُےالملہ تعالیٰ! تو نے ہمیں حکم دیالیکن ہم نے اُس(تیرے حکم) کوچھوڑ دیا، اورتو نے ہمیں (کچھ کا موں سے)منع کیالیکن ہم وہی کام کر گزرے، تیری مغفرت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔'' سیدناعبداللہ بن عمرو بن عاص 🐗 کا بیان ہے : ''حضرت عمرو بن عاص 🐗 بس اِسی دُعا کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ پچھ دیر بعدآ یے ﷺ کا انتقال ہوگیا۔'' مُسندِ اَحمد کی حدیث میں ہے: سیرنا خطلہ بن خویلدتا بعی رحمہ الله کابیان ہے کہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان ﷺ کے یاس تھا کہ اُجا تک وہاں دوآ دمی سیدنا عمار بن یاسر ﷺ کے کٹے ہوئے سرکو لیے جھکڑتے ہوئے آئے ۔اُن میں سے ہرا یک کا یہی دعوی تھا کہاُس نے اُٹھیں قتل کیا ہے۔(نعو ذیباللہ من ذالک)۔(پیمنظر دیکھے کر )سیدناعبداللہ بن عمروبن عاص ﷺ نے فرمایا:''تم دونوں (بجائے اِس قتل برفخر کرنے کے )اِس (دعوی قتل کو ) اینے ساتھی کے حق میں ہی چھوڑ دو کیونکہ رسولُ اللّٰہ ﷺ نے توارشا دفر مایا تھا:'' اُن (سیدنا عمار ﷺ) کوایک باغی گروقتل کرئے گا۔'' بین کرحضرت معاویہ ﷺ نے (غصہ میں آ کرسیدنا عبداللّٰد بنعمرو بن عاص ﷺ کےوالدحضرت عمرو بن عاص ﷺ ہے) کہا: '' اَےعمرو! اَینے مجنون(بیٹے)سے تو ہماری جان چیٹراؤ! اور(اَےعبداللہ!اگرائیاہی ہےتو) تیراہمارےساتھ کیا کام ہے ؟ (یعنی ہمارے گروہ سے نکل جاؤ)۔سیدناعبداللہ بن عمرو بن عاص ﷺ نے حضرت معاویہﷺ کوجواب دیتے ہوئے فرمایا : '' میرے باپ نے (ایک بار) رسولُ اللّٰہ ﷺ سے میری شکایت کی تھی تو آپ ﷺ نے مجھے تھم دیا تھا کہ زندگی بھر اً پیز باپ کی اِطاعت کرتے رہنااوراُس کی تکم عدو لی نہ کرنا، لہٰذا مَیں تمہار ہے ساتھ تو رہوں گا گر ( خلیفہ برحق سیدناعلی 🐞 کےخلاف) لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا۔'' [ صحيح مُسلم: 321 ، مُسندِ احمد: 17815 اور 17816 (جلد - 4، صفحه - 199) ، 6929 (جلد - 2، صفحه - 200) ، قال الشيخ شعيب الارنؤوط: اِسناده صحيح] و المصنف ابنِ ابی شیبة کی حدیث میں ہے: سیدناعبدالرحمٰن تابعی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدناعلی ابن ابی طالب کھ کے ساتھ نماز فجر اَواکی تو اُنہوں نے قنوت ِنازله پڑھی جس میں بیدُ عافر مائی: '' اَےاللّٰہ تعالیٰ توخودمعاویہاوراُس کےشیعہ(حامیوں) سےنمٹ لے، اور عمروبن العاص اوراُس کےشیعہ(حامیوں) سےنمٹ لے، اور ابسلمی اوراُس کے شیعہ (حامیوں) سےنمٹ لے،اورعبداللہ بن قیس اوراُس کے شیعہ (حامیوں) سےنمٹ لے'' المُصنف ابن ابھی شیبیة کی حدیث میں ہے: سیرنایزید بن اُصم تابعی ر حسمه الله کابیان ہے کہ جب سیدناعلی ابن ابی طالب 🤲 سے جنگ صفین کے مقتولین کے (اُخروی انجام کے )متعلق پوچھا گیاتو اُنھوں نے اِرشاوفر مایا: '' (مجھے الملٰہ تعالیٰ سے اُمید ہے کہ )ہمارےاوراُن کے مقتولین (عوامُ الناس) جنت میں ہوں گےاور (قیامت کے دِن )بالآخرمعاملہ (فیصلے کیلئےالٹہ تبعیالٹی کی بارگاہ میں )میرےاورمعاویہ کے درمیان پنچےگا۔'' [ المُصنف ابنِ ابي شيبة : 7050، قال الشيخ زبير عليزئي في مقالات جُز-6 : إسناده صحيح ، المُصنف ابنِ ابي شيبة : 37880 ، قال الشيخ إرشاد الحق الاثرى : إسناده صحيح ] 21 صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیدنا ابوسعید خدری ﷺ بیان فرماتے ہیں کدرسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: '' (میرے بعدمیری اُمت کے ) لوگ2- گروہوں میں تقسیم ہوجا ئیں گے(یعنی سیدناعلی ﷺ اورحضرت معاویہ ﷺ) پھران دونوں (مسلمان) گروہوں کے اُندر ہی سےایک (تیسرا) فرقہ (یعنی خوارج کا)الگ ہوجائے گااوراُساَ لگ ہو جانے والے فرقہ (خوارج) سے وہ گروہ قبال کرے گاجواُن دونوں گروہوں میں سے''اُ قرب إلى الحق''ہوگا۔ (یعنی سیدناعلی ابن البی طالب کے کا گروہ)۔'' [ صحیح مُسلم: 2459]

﴿ فرقه داریت سے پیچ کر، صِر ف ''قرآن اور صحیح الاسناداً حادیث'' کو ججت دولیل مانے، اور جھوٹی، بےسنداور '' ضعیفالاسناد تاریخی روایات'' کے فتنوں سے بچنے والوں کیلئے ﴾ " اُ قرب إلی الحق''سے مرادہے: '' حق والا گروہ '' اور دلیل اِسکی ہے ہے کہ قر آن تحکیم میں خود اللّٰہ تعالیٰ نے غزوہ اُحد کے موقعہ پر منافقین کے واضح کفر کیلئے بھی ''أقرب'' كالفظ استعال فرمايا ہے: [ سُورةُ آل عموان: 167 ] چنانچہ اسى شمن الكبوى للبيهقى كى حديث ميں ہے: سيدناعمار بن ياسر المحدوث من مايا: ''مت كهوكه المل شام (يعنی حضرت معاويه ﷺ كروه) نے كفركيا بلكه كهوكه أنھوں نے فِسق (گناه كبيره)كيا، يا پيركهوكه (اَ پي جانوں پر)ظلم كيا۔' [ سُنن الكبرى لِلبيهقى: 16498، إسناده صحيح ] 🕰 صحیح بُخاری اورصحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیدنا ابوسعیدخدری ﷺ بیان فرماتے ہیں کہرسولُ الله ﷺ مال غنیمت تقسیم فرمار ہے تھے کہ عبداللہ ابن ذوالخویصر ہمیمی آیااور کہنےلگا: ''اُے محمدﷺ! اِنصاف کرو'' آپ ﷺ نے جلال میں آ کرفر مایا: '' توبر بادہو! جب میں ہی انصاف نہ کروں گا تواور کون کرے گا؟ '' سیدناعمر بن خطاب ﷺ نے عرض کی : مجھے اجازت دیجئے کہ اِس ( گتاخ ) قبل کردوں۔آپ ﷺ نے فرمایا : ''رہنے دو! اِس کے پچھ ساتھی (مستقبل میں ) ایسے بھی ہوں گے کہ تم اپنی نماز کواُن کی نماز اوراپنے روز کے واُن کے روزے کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے ( یعنی وہ خوارج بہت عبادت گزار ہو نگے ) پیلوگ دین میں سے یوں خارج ہوجا ئیں گے جیسے تیراینے ہدف سے آریارنکل جاتا ہے اور اُس تیر کےا گلے پچھلےاور درمیانے کسی بھی جھے پرکوئی نشان نہیں لگا ہوتااوروہ گو ہراورخون میں سےصاف نکل جاتا ہے۔اُن خوارج کی ایک نشانی بیہوگی کہاُن میں سے ایک شخص کا کٹا ہواباز و عورت کے بیتان جیسا ہوگا اور بیلوگ اِختلاف (جوسید ناعلی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوا ) کے وقت ظاہر ہوں گے۔''سید ناابوسعید خدری ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خودرسولُ اللّٰہ ﷺ کو (بیسب باتیں) فرماتے ہوئے سناتھا اور میں (بیھی) گواہی دیتا ہوں کہ سیدناعلی ﷺ نے ہی اُن خوارج کو (جنگ نہروان میں )قتل کیا اور میں بھی آپ 🐉 کےساتھ تھااور پھر (خوارج میں ہے )ایک شخص کی لاش لائی گئی جس میں وہ تمام علامات موجود تھیں جورسولُ السلّب ﷺ نے (پیش گوئی) ذکر فرمائی تھیں ۔اور اِسی ہے متعلق قرآن کی سیہ آیت بھی نازل ہوئی:'' اوراُن میں سے بعض آپ ﷺ پرصدقات (کی تقسیم) میں طعن کرتے ہیں۔'': [ سُورةُ التوبة: 58 ] [ صحیح بُخاری: 6933 ، صحیح مُسلم: 2456 ] 🔕 سُنن نسائی الکبری کی حدیث میں ہے: سیرناعبرالله بن عباس ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ جب حرور بیر (خوارج) کاظہور ہوا تو اُنہوں نے ایک الگ جگہ کواپنامسکن بنالیااوراُن کی تعداد 6000 تھی۔ میں نے امیرالمونین سیرناعلی ابن ابی طالب 🧼 سے عرض کی کہ آپ 🍇 نماز (ظہر) تھوڑی ٹھنڈی ( یعنی مؤخر ) کر دیں تا کہ میں اُن لوگوں (خوارج ) سے گفت و شنید کرسکوں۔سیدناعلی ابن ابی طالب 🦛 نے فرمایا: مجھےخوف ہے کہ وہتمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا کیں۔ میں نے عرض کی کہ قطعاً اُبیا کوئی امکان نہیں ہے۔ چنانچے میں نے اُچھالباس زیب تن کیااور بال سنوارے اوراُن کے یاس پہنچ گیا۔ عین دو پہر کا وقت تھااوروہ کھانا کھارہے تھے۔ اُنہوں نے (مجھےد کیھر) کہا: مرحبا اُے ابن عباس! کہو کیسے آناہوا؟ میں نے جواب دیا: میں تمہارے پاس مہاجروا نصار صحابہ ﷺ، رسولُ الملّٰہ ﷺ کے چھازاد اور داماد (سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ) کی طرف سے آیا ہوں۔اُن (کے حالات) پرقر آن حکیم اُترا، لہذاوہ قرآن کی تفسیرتم ہے کہیں بہتر جانتے ہیںاورتم میں اُن جیسا (فضیلت والا ) کوئی بھی موجو ذنہیں۔ (میرے آنے کی غرض بیہے کہ ) میں تنہیں اُن کا موقف پہنچادوں اورتمہارا موقف اُن تک پہنچادوں۔ چنانچہ (یہ بات س کر) اُن میں سے بہت ہےلوگ میرے پاس آبیٹھے۔ میں (سیدناعبداللہ بن عباس ﷺ) نے اُن (خوارج سے ) سوال کیا : مجھے اِس بات کی دلیل دو کہ کس دلیل کی روشی میں تم لوگوں نے صحابہ ہاورسولُ اللّٰہ ﷺ کے چیازاد اور داماد (سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ) سے دشمنی مول لے لی ہے ؟ اُنہوں نے کہا: اِس اختلاف کی 3- وجوہات ہیں۔ میں نے کہا : وہ 3- وجوہات کون میں جا اُن میں سے ایک نے کہا: کہلی بات تویہ ہے کہ اُنھوں (سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ) نے اللّٰہ تعالیٰ کے معالمے میں اِنسانوں کوقاضی تھہرالیا ہے، حالانكه الله تعالى كافرمان ہے: '' فيط كااختيار صرف الله تعالى كو حاصل ہے۔'' [ألانعام: 57] لإندان سمعا ملے ميں انسانوں كے فيطے سے كياسروكار؟ ميں نے كہا: يدايك اعتراض ہوا ( یعنی اگلااعتراض بتاؤ؟) اُنہوں نے دوسراسب پی بتایا کہاُنھوں (سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ) نے (سیدہ عائشہ رصبی الملہ عنہا کے گروہ کے ساتھ جنگ جمل اور حضرت معاویہ ﷺ کے گروہ کے ساتھ جنگ صفین میں ) جنگ کی مگر نہ تو اُن کے قیدیوں کولونڈی اورغلام بنایا اور نہ ہی مال غنیمت جمع کیا! اگروہ کا فرتھے تو اُنہیں قیدی بنانا بھی درست تھا اورا گروہ مومنین تھےتو سرے ہے اُن کے ساتھ قبال کرنا بھی غلط ہوا! میں نے کہا '' پیدو باتیں تو ہو گئیں اُب تیسرا اِعتراض بتاؤ؟ اُنہوں نے کہا: اُنہوں (سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ) نے (حضرت معاویہ ﷺ کے ساتھ معاہدے کی تحریر میں ) اینے نام سے لفظ '' اُمیرالمومنین'' مٹوادیا ہے، لہٰذااگروہ اُمیرالمومنین نہیں ہیں تو کیااُمیرالکافرین ہیں ؟ میں نے کہا: اِن 3-اشکال کےعلاوہ کوئی اور اعتراض بھی ہے ؟ اُنہوں نے کہا: نہیں! یہی 3- کافی ہیں۔ میں نے کہا: اگر تمہیں الله تعالیٰ کی کتاب اور رسولُ الله ﷺ کی سنت سے کچھ پیش کروں جس سے تمہارے إشكالات حل موجائيں تومان لوگے ؟ أنهوں نے كہا: جي ہاں بالكل! ميں (سيدناعبدالله بن عباس 🐠 نے كہا: تمہار الله على ابن ابي طالب 🕾 نے الله تعالیٰ کےمعاملے میں اِنسانوں کوقاضی ٹھرالیاہے(اور یوں کفر کاار تکاب کیا)، تومیں تہمیں اللّه تعالیٰ کی کتاب ہی میں سے دکھادیتا ہوں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ایک چوتھائی درہم کی مالیت (جیسی حقیررقم) پر فیصلهانسانوں کےسپر دفر مایاہے کہ وہ اِس کا فیصلہ کریں ، دیکھواللّٰہ تعالیٰ فرما تاہے : ''اُےایمان والو! حالتِ اِحرام میں شکارمت کرواورتم میں سے جوجان بوجھ کرایسا کر بیٹھےتو( اُس شکار ) کے برابرکسی جانور کوبطور کفارہ پیش کرے،جس کا فیصلہتم میں سے 2-معتبرافراد کریں گے۔'' [ اَلمائدۃ : 95 ] اُب دیکھےلو کہ پیمعمولی اور چھوٹا سافیصلہ اللّٰہ تعالٰی نے

بندوں کے سپر دفر مایا جبکہ وہ خود ہی فیصلہ فر ماسکتا تھا مگر پھر بھی اُس نے انسانی فیصلے کو جائز رکھا۔ میں شمصیں السلّه تعالیٰ کا داسطہ دے کریو چھتا ہوں کہ ( انسانی فیصلے سے ) اُمومِسلمین کی اصلاح

کرنااوراَ من کی خاطر باہمی خونریزی رو کنازیادہ اُہم اورافضل ہے یا (حالت احرام میں شکار کیے گئے )خرگوش کا معاملہ زیادہ ضروری ہے ؟ اُن (خوارج ) نے جواب دیا : کیوںنہیں! یہی

(مسلمانوں کے درمیان صلح کرواناہی) زیادہ افضل ہے۔ (پھرمیں نے دوسری دلیل دیتے ہوئے کہا: )اللّٰہ تعالٰی نے عورت اور اُس کے شوہر کے بارے میں فرمایا: '' اگر تمہیں اُن کے

ما بین ناچا کی کا خوف ہوتو اُس (مرد) کی طرف سے ایک ثالث اوراُس (عورت) کی طرف سے ایک ثالث مقرر کرلو'' [ اَلنساء: 35 ] میں تمہیں اللّٰہ تعالیٰ کا واسطه دے کر یو چھتا ہوں

کہ(انسانی فیصلے سے )اُمورِ سلمین کی اصلاح کرنااوراَمن کی خاطر باہمی خونریز ی روکنازیادہ اُہم اورافضل ہے پامحض ایک عورت کے اِز دواجی معاملے کوسنوارنازیادہ افضل ہے؟اُ نہوں 🄁 نے کہا: بالکل ٹھیک! چرمیں نے کہا: تمہارایہ اِعتراض کہ سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ نے قمال تو کیا مگر ( فریقِ مخالف کو ) جنگی قیدی نہیں بنایا اور نہ ( اُن کے مال سے ) غنیمت حاصل کی ۔ مجھے پہ بتاؤ کہ کیاتم اینی ماں اُم المومنین سیدہ عائشہ د ضبی الملہ عنہا کوجنگی قیدی بنانا جا ہے جو 🤋 اور دیگر جنگی قیدی خواتین کی طرح اُنھیں بھی اُپنے لئے حلال کرنا جا ہے ہو جبکہ وہمھاری ماں ہے! اگرتمہاراجواب بیہوکہ ہم اُنھیں دیگرقیدی عورتوں کی طرح حلال جانتے ہیں توتم کا فرہوجاؤ گےاورا گربیکہو کہ وہ تو ہماری ماں ہی نہیں تو پھر بھی بیکفر ہوگا کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے: '' نبی ﷺ مونین پراُن کی جانوں سے بڑھ کرحق رکھتے ہیں اوراُن کی بیویاں اُن (مونین ) کی مائیں ہیں۔'' 🏿 اَلاحزاب : 6 🕽 اِس طرحتم دوبڑی گمراہیوں میں پھنس گئے ہو اور مجھے اِن سے نکل کے دکھاؤ؟ دوسرے اِعتراض کا جواب ل گیا؟ اُنہوں نے کہا: جی ہاں! پھر میں نے کہا کہ تمہارا بیاعتراض کد (چونکہ حضرت معاویہ 🕾 کے اِعتراض کرنے پر، کیونکہ حضرت معاویہ کے سیدناعلی ابن ابی طالب کے کوخلیفہ نہیں تسلیم کرتے تھے اِس کئے )سیدناعلی ابن ابی طالب کے نے خوداً پنے مرضی سے لفظ اَمیر المونین مٹوا دیا ہے تو اِس کا جواب وہ دوں گا جو تمہیں پیندہوگا۔ دیکھو! رسولُ الملّه ﷺ نے صلح حدیبیہ میں تحریر کراتے وقت اپنانام '' محمدرسولُ اللّه ﷺ''کھوایا تھا، جس پر کفارنے اعتراض کیا کہ سارا جھگڑا ہی اِسی بات کا ہے کہ ہم آپﷺ کواللّٰہ تعالیٰ کارسول نہیں مانتے ، چنانچہ آپ ﷺ نے سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ (جو یتح ریکھ رہے تھے) سے اِرشاد فر مایا کہ اُ علی ﷺ! بیر الفاظ) مٹادو، اَ سے الله ،سیدناعلی ﷺ ہے کہیں زیادہ بہتر ہیں پھر بھی اُنہوں نے لفظ' رسولُ الله ﷺ'' کوخود کہہ کرمٹوادیا جس ہے آپ ﷺ کی شانِ نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔تیسر سے اِعتراض کا جواب بھی ل گیا ؟ اُنہوں نے کہا : جی ہاں !چنانچی(اس علمی مباحثے کی برکت ہے)اُن میں ہے 2000-افراداُسی موقع پرتائب ہوکرواپس لوٹ آئے جبکہ باقی 4000-خوارج مہا جروانصار صحابہ رضى الله عنهم اجمعين كے ہاتھول گرائى كى حالت يس مارے گئے '' [ سُنن نسائى الكبرى : 8575 ، قال الشيخ غلام مصطفى ظهير فى خصائصِ على : اِسناده صحيح ] 🛂 المُصنف ابنِ ابی شیبة کی حدیث میں ہے: سیدناطارق بنشہاب تا بعی رحمہ الله بیان کرتے ہیں کہ میں سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ کے پاس تھا تو اُن سے سوال کیا گیا کہ اہل نہروان (یعنی خوارج) مشر کین ہیں ؟ آپﷺ نے فرمایا کہ (نہیں) شرک سے تو وہ بھا گے ہیں (یعنی مسَلۃ تحکیم پراُنھوں نے تو حید کا ہی تو بہانہ بنایا تھا تو وہ مشرک کیونکر ہو سکتے ہیں) پھر پوچھا گیاتو کیا پھروہ منافق ہیں؟ فرمایانہیں! منافقین توالیٰ ہو عالٰی کو بہت ہی کم یاد کرنے والے ہوتے ہیں ( یعنی خوارج تو حدسے زیادہ عبادت گزار ہیں تو وہ منافق کیونکر ہوسکتے ہیں ) پھر پوچھا گیا کہآ خروہ (خوارج) کیا ہیں؟ سیدناعلی 🐞 نے فرمایا: ''بید(ہمارے) ایسےلوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔(صرف باغی ہیں مشرک یا منافق نہیں)'' سُنن الكبرى لِلبيهقى كى حديث ميں ہے: سيرنانا فع تابعي رحمه الله بيان كرتے ہيں كەسىرناعبراللەبن عمر ﷺ''خشبيه ''(يعنى مختار تقفى كے گروہ كے لوگوں)اورخوارج كوسلام كها کرتے تھےحالانکہوہ(مسلمانوں سے)برسر قبال رہتے تھے۔ اورسیدناعبداللہ بنعمر 🐟 فرمایا کرتے تھے: '' جوکوئی ''حسی علی الصلوۃ'' کہہ کر مجھےنماز کیلئے بلائے گاتو میں اُس کی دعوت قبول کروں گا ( یعنی اُس کے پیچھےنماز پڑھوں گا )اور جوکوئی ''حسی علی الفلاح'' کہہ کر بلائے گا میں اُس کی پکار پربھی لبیک کہوں گا ( یعنی اُس کے پیچھےنماز پڑھتار ہوں گا )۔

· [ المُصنف ابنِ ابي شيبة : 37942 إسناده صحيح ، سُنن الكبرى لِلبيهقي : 5088 ، قال الشيخ زبير عليزئي في مقالات جُز-1 : إسناده صحيح ]

المُستدرک للحاکم اورسُنن نسائی الکبری کی حدیث میں ہے: سیرنا عمار بن یاسر بی بیان فرماتے ہیں کہ غروہ و فی العشیر ہ کے دوران میں اورسیدناعلی بی رفیقِ سفر سے مرسولُ اللّه بی نے وہاں پڑاؤ ڈالااور ( کچھ دیر) مقیم رہے۔ اِسی دوران ہم نے بی مدلج کے کچھ لوگوں کو کچور کے باغات میں کام کرتے دیکھاتو سیرناعلی بی اور میں اُسے اُسی اِس آئے اور کچھ دیرتک اُن کا کام دیکھتے رہے، پھر ہم پر نیندغالب آگئ تو ہم دونوں جا کر کچور کے چھوٹے پودوں میں مٹی پرلیٹ کرسوگئے۔ پھر رسولُ اللّه بی ہی نے آکر اَسِین پاؤں مبارک سے ہمیں ہلاکر بیدار فرمایا اور ہماری حالت میتی کہ ہم گر دسے خوب آلودہ ہو چکے تھے۔ (اِس موقع پر) رسولُ اللّه بی نے سیدناعلی بی سے فرمایا: '' اے ابوتر اب (لیمنی مٹی والے) اُٹھو! پھر فرمایا: '' (پہلا بد بخت تووہ) تو م ہمود کا ایم رنگ کی دنوں کو سب اِنسانوں سے بڑھ کر دوبد بخت آفراد کے بارے میں نہ بتاؤں؟'' ہم نے عرض کیا ضرور بتا ہے۔ رسولُ اللّه بیتے نے فرمایا: '' (پہلا بد بخت تووہ) تو م ہمود کا ایم میں خوض کیا خوس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں اور دوسرا (بد بخت) وہ مخص ہے جوا مے لی بی از تمہارے سر پرتلوار سے ضرب لگائے گا اور تہاری داڑھی کو سرے خون سے رنگ دے گا۔''

گر جوکوئی مجھے یہ کے گا کہ آؤا کے مسلمان بھائیوں سے جنگ کریں اوراُن کا مال لوٹیں تو چھر میں اِ نکار ہی کروں گا۔''

[ المُستدرك لِلحاكم : 4679 ، قال الامام حاكم والامام الذهبي : اِسناده صحيح على شرط مُسلم ، السلسلة الصحيحة : 1743 ، قال الشيخ الالباني : اِسناده صحيح ] [ سُنن نسائي الكبراي : 8538 ، قال الشيخ غلام مصطفىٰ ظهيرفي خصائصِ على تحت الحديث 8538 : اِسناده صحيح ]

## رسولُ الله ﷺ نے اینی وفات سے ایک مہینہ بل ستقبل میں ہونیوالے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دیں تھیں! **①**

🙋 صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیرناعقبہ بن عامرﷺ بیان فرماتے ہیں کہرسولُ الله ﷺ نے 8سال بعد ( یعنی آپنی وفات والے سال 11 ہجری میں ) شہدائے اُصد کا جنازہ (میدانِ اُحد کے قبرستان میں ) پڑھا (اورآپ ﷺ کا اُندازیوں تھا کہ ) گویا آپ ﷺ زندوں اور مردوں ہرایک سے رخصت ہونے والے ہیں۔ پھرآپ ﷺ منبر پر پڑھےاور فرمایا:''میں تہہارا پیش روہوں اور میں تم پر گواہ بھی ہوں اور (آئندہ)تمہاری اور میری ملاقات حوض (کوژ) پر ہوگی، جے میں یہیں سے اِس وقت دکیچر ہا ہوں۔اور بیشک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاںعطافر مائی ہیں (یعنی میری اُمت کوسلطنت روم اورسلطنت فارس کے نزانوں کا مالک بنایا جائے گا)۔ مجھے (اُپنے بعد )تمہارے متعلق بینوف نہیں کہتم مشرک ہوجاؤ گے لیکن اِس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں مگن ہوجاؤ گے۔'' سیدنا عقبہ ﷺ کابیان ہے کہ اُس موقع پر میں نے آپ ﷺ کوآخری بارمنبر پردیکھا۔ صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیدناعقبہ بن عامرﷺ بیان فرماتے ہیں کدرسولُ السلّب ﷺ نےمقتولین اُحد کا جنازہ پڑھااور پھرمنبر پر چڑھے اِس انداز سے کہ گویازندوں اور مردوں کوالودع کہنے والے ہوں، پھرآپ ﷺ نے فرمایا: '' میں حوض (کوش) پرتمہارا پیش روہوں اوراُس (حوضِ کوش) کی چوڑ ائی ایلہ اور جعفہ (کی درمیانی مسافت) کے برابر ہے، مجھے بیخوف تونہیں کہتم (لیعن صحابہ کرام ﷺ میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے مگر ڈراس بات کا ہے کہتم دنیا کے حریص بن جاؤ گے اور ( دنیا کی خاطر ) آپس میں قبال کرو گے اور بالآخر ہلاک ہوجاؤ گے جس طرح تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔'' سیدناعقبہ ﷺ کابیان ہے: '' اُسی موقع پر میں نے آخری بارمنبر پہ آپ ﷺ کادیدارکیا تھا۔'' 🕿 صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرناعبراللہ بن عباس ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ (فتح مکہ کے موقعہ پر جب ابوسفیان نے اسلام تبول کرلیا تو)مسلمان نہ تو حضرت ابوسفیان 🐞 کی طرف دیکھتے تھے نہ ہی اُن کے ساتھ بیٹھتے تھ (کیونکہ حضرت ابوسفیان 🐞 نے اِسلام لانے سے پہلے بوری زندگی مسلمانوں سے جنگیں کیں اور مسلمانوں کو تکالیف دی تھیں )۔ چنانچد حضرت ابوسفیان ﷺ نے رسول الله ﷺ سے درخواست کی کہ آپ ﷺ میری 3 باتیں پوری فرمادیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچد حضرت ابوسفیان ﷺ نے عرض کی میری بیٹی سیدہ اُم حبیبہ د صبی الملہ عنها سے نکاح فر مالیں۔آپ ﷺ نے فر مایا ٹھیک ہے۔ پھراُ نھوں نے عرض کی کہ آپ ﷺ مجھے تکم دیں کہ میں اُب کفار کے ساتھ بھی لڑوں جیسا کہ پہلے مسلمانوں کے ساتھ لڑتارہا۔آپ ﷺ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھرعرض کی کہ آپ ﷺ میرے بیٹے معاویہ ﷺ کواً پنا کا تب ( لکھائی کرنے والا ) مقرر فرمالیں۔آپ ﷺ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اِس حدیث کے راوی سیدنا ابوزمیل تابعی د حمه الله کابیان ہے کہ اگر حفزت ابوسفیان 🐞 خودسے رسولُ الله ﷺ سے درخواست نہ کرتے تو آپ ﷺ مجھی بھی حضرت ابو سفیان ﷺ کو پیر(اعزازات)عطانہ فرماتے۔ کیونکہ آپ ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی آپ ﷺ سے کسی شے سے متعلق سوال کرتا تو آپ ﷺ بھی اِنکارنہیں فرماتے تھے۔ صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرناعبراللہ بن عباس ﷺ بیان فرماتے ہیں کمیں بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا کہ رسولُ اللّه ﷺ تشریف لائے تو میں دروازے کے پیچھے حیب گیا۔آپ ﷺ نےآ کر (پیارہے) مجھے گدی پر ہلکی سی ضرب لگائی اور فرمایا: ''جاؤاور معاویہ ﷺ کومیرے پاس بلاکرلاؤ۔'' سیدناعبداللہ بن عباس ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ مکیں گیا اور(واپس آ کر) بتایا کہوہ کھانا کھارہے ہیں۔آپ ﷺ نے ( کچھ دیر بعد ) پھر فرمایا: ''جاؤاورمعاویہ 🕮 کومیرے پاس بلاکرلاؤ'' میں پھرسے گیااورآ کربتایا کہوہ کھانا کھارہے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: '' الله تعالیٰ اُس (معاویہ ﷺ) کا پیٹ سیر نہ کرے'' دلائلُ النبُوة لِلبیهقی کی ایک حدیث میں ہے کہ سیدناعبراللہ بن عباس ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا کدرسولُ اللّٰہ ﷺ تشریف لائے تو مجھے بیخیال گزرا کہ آپ ﷺ میری طرف ہی آئے ہیں، چنانچے میں حجیبے گیا، مگر (آپ ﷺ نے مجھے ڈھونڈ نکالا) آپ ﷺ نے مجھے ہلکی سی چیت لگائی اور فرمایا: ''جاؤاور معاویہ ﷺ کومیرے پاس بلا کرلاؤ۔'' اوروہ (حضرت معاویہ ﷺ )وَحی کھا کرتے تھے۔ میں گیااوراُنہیں پیغام دیا توجواب میں کہا گیا کہ وہ کھارہے ہیں۔ میں نے آگرآپ ﷺ کو بتادیا۔ آپ ﷺ نے (پچھ دیر بعد) پھر فرمایا: ''جاؤاور معاویہ ﷺ کومیرے پاس بلاکرلاؤ۔'' میں پھر گیا تو وہی جواب ملا کہ وہ کھا رہے ہیں، میں نے پھرآپ ﷺ کوساری بات بتادی۔ پھرآپ ﷺ نے تیسری مرتبہ فرمایا: '' اللّٰه تعالٰی اُس کا پیٹ سیر نہ کرے۔'' اِس حدیث کےراوی سیدنا ابو تمزہ رحمہ اللّٰه فرماتے ہیں: '' اُن (حضرت معاویہ ﷺ) کا پیٹ بھی بھی سیر نہ ہوسکا۔'' پھر امام بیہ قی رحسمہ الله اسی حدیث کے ساتھ کھتے ہیں: ''راوی (سیدنا ابو حزہ رحسمہ الله) کے بیا لفاظ اِس بات كى دليل بين كه رسولُ الله ﷺ كى (حضرت معاويه ﷺ سے متعلق كى ہوئى) وُعا قبول ہوگئے۔"

[ فتحُ الباري شرح صحيح البُخاري لابنِ حجر العسقلاني تحت "باب ذكر معاوية "، صحيح بُخاري: 3766 ] 28 صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرناعبدالرحمٰن بن عبدربُ الکعبۃ تابعی د حسمہ الله بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ سیرناعبداللہ بن عمرو بن عاص 🕮 کعبہ کے سائے میں تشریف فرما ہیں اوراُن کے گردلوگوں کا چوم ہے تو میں بھی اُن کے پاس آ ہیٹھا۔اُنہوں نے فرمایا: '' ایک مرتبہ ہم رسولُ السلْسہ ﷺ کے ہمراہ سفر میں تھے۔ایک جگد پڑاؤ کیا تو کچھلوگ وہاں اُپنے خیمے درست کرنے لگ گئے تو کچھ تیرا ندازی ( کی مُشق ) میں مشغول ہو گئے جبکہ کچھلوگ مولیثی چرانے لگے۔ (اِسی دوران ) اَچا نک رسولُ اللّٰہ ﷺ کے منادی نے صدالگائی: '' نماز اِکٹھا کرنے والی ہے'' ( دراَ صل اِن الفاظ ہےاُس وقت لوگوں کوجع کیا جاتاتھا ) بین کرہم سب رسولُ اللّٰہ ﷺ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ ﷺ نے خطبہ اِرشا دفر مایا: '' مجھ سے پہلے بھی ہرنبی اللی کا پیفرض تھا کہوہ آپنی اُمت کواُن کی بھلائی (کےراستے) کی خبرد ہاوراُن کوشر (کےراستے) سے خبردار کرے۔اور تبہاری اِس اُمت ( اُمت محمد یہ ﷺ ) کی عافیت (خیریت اور بھلائی) کاونت اس کا ابتدائی دور ہے۔ بہت جلد اِسکے بعدوالے دَور میں اُلیی مصبتیں اور ( فتنے والی ) چیزیں آئیں گی کہتم اُن سے نا آشنا ہو گے۔اُلیسے فتنے اُٹھیں گے کہ ہرنیا آنے والا فتنہ پچھلے سے بدتر ہوگا۔ یہال تک کہ ایبا فتنہ بھی آئے گا کہ مومن کہ اُٹھ گا کہ اِسی ( فتنے ) میں میری موت ہوگی مگروہ فتنہ چھٹ جائے گا۔ پھرائیسا فتنہ آئے گا کہ مومن پکاراُٹھ گا کہ پیسب سے بڑھ کر ہے لہٰذا جوچا ہے کہا سے جہنم سے دور ہٹایا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اُسے چاہیے کہاُسکی موت اِس حال میں آئے کہ وہ الله تعالیٰ اور آخرت پر ( کامل اور حقیقی)ایمان رکھتا ہواورلوگوں کےساتھ وہی برتاؤ کرے جووہ لوگوں ہےاُ پیغ حق میں کروانا چاہتا ہے۔اور جو إمام (یعنی وقت کے حکمران) کی بیعت کر لےاور دل وجان سے إطاعت قبول کرلے، اُس سے جہاں تک ہوسکے اِطاعت کرنی چاہیے۔ پھراگرکوئی اورآ کراُس (پہلے حاکم) سے (اقتدار کیلئے) جھگڑا کریتو دوسرے (مدعی اِقتدار) کی گردن ماردو۔'' عبدالرحمٰن بن عبدربُ الكعبة تا بعی د حسمه الله کابیان ہے کہ (بیحدیث س کر) میں اُن (حدیث بیان کرنے والے صحابی سیدناعبداللہ بن عمر و بن عاص 🐞 ) کے قریب ہوااور عرض کی: '' میں آپ کو الله تعالی کا واسطه دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ ﷺ نے کیا میساری بائیں خود رسولُ الله ﷺ سے نی ہیں ؟ '' (میرے اِس سوال پر) اُنھوں نے اَپنے دونوں ہاتھ کا نوں اور دل پر لے جا کرکہا: ''ہاں! میرےکانوں نے (خود رسولُ الله ﷺ سے اِس حدیث کو) سنااور میرے وِل نے اِسے محفوظ کرلیا۔'' پھر میں نے عرض کی: '' (آپہمیں اُمیر کی اِطاعت پر اُبھارر ہے ہیں جبکہ ہمارا حکمران اور ) آپ ﷺ کے بیٹے حضرت معاویہ ﷺ تو ہمیں تکم دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اُموال حرام طریقے سے کھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کول کریں(بعنی مسلمانوں سےلڑیں)حالانکہ اللّٰہ تبعالیٰ تو ہمیں تھم دیتا ہے: ''اَےایمان والو! اَپنے اَموال آپس میں حرام طور پرمت کھاؤ،سوائے اِسکے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہواوراً پی جانوں گفل نہ کرو، یقیناً اللّٰہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔'' [ اَ لنساء : 29 ] (میراییسوال س کر)وہ (سیدناعبداللہ بن عمرو رﷺ) کچھ دیرتک تو خاموش رہے پھر فرمایا: '' الله تعالى كى إطاعت (كے كاموں) ميں أن (حضرت معاويي، الله على كى إطاعت كرو، اورالله تعالى كى نافر مانى (كے كاموں) ميں أن كرو'' [ صحيح مُسلم: 4776] 29 صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیدناابوسعیدخدری ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسولُ الله ﷺ کی حیاتِ مبارکہ میں (رمضان کا) فطرانہ، ہرچھوٹے بڑے، آزاداورغلام کی طرف سے ایک صاع (تقریباً اُڑھائی کلو) اَشیائے خوردنی (یعنی اَناج مثلًا گندم اور جووغیرہ) کا نکالا کرتے، یا ایک صاع چنیر، یا ایک صاع جوہ، یا ایک صاع مجور، یا ایک صاع منقی نکالا کرتے تھے۔ پس پیسنے عمل اِس طرح جاری رہایہاں تک کہ ہمارے پاس حضرت معاویہ ﷺ (شام ہے ) جج یاعمرے کیلئے آئے اورا نہوں نے ممبر پرلوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: '' میں سمجھتا ہوں کہ شامی گندم کے 2 مُدّ (نصف صاع) ایک صاع تھجور کے برابر ہیں۔'' چنانچیلوگوں نے بھی اُسی (رائے واجتہاد) پڑمل شروع کر دیا تو سیدناابوسعید خُدری ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''جہاں تک میراتعلق ہے، مئیں تو زندگی بھراُ سے طرح ( سنت کے مطابق فطرانہ ایک صاع ہیں) نکالٹار ہوں گا جیسے مئیں زندگی بھر نکالٹار ہاہوں۔'' [ صحيح مُسلم: 2284 ] **30** صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیدناابوقلا بتابعی رحمه الله بیان کرتے ہیں کمیں سرزمین شام میں سیدنامسلم بن بیار رحمه الله کے (علمی) علقه میں موجودتھا کہ وہاں

سيدنا ابواشعث تابعی رحمه المله تشريف لائ، تولوگول نے کہنا شروع کرديا: ابواشعث آگئے، ابواشعث آگئے(يعنی آنے پرخوشی کا إظهار کیا)۔ چنانچہ جب وہ تشریف فرما ہوگئے تو

میں نے سیدناابواشعث رحمه الله ہےدرخواست کی کہمیں سیدناعبادہ بن صامت 🧠 والی حدیث تو سنادیں ۔اُنھوں نے فرمایاٹھیک ہے:''(غور سے سنو!)ہم نے بہت ساری جنگی مہمات سرکیس اور بکثرت مال غنیمت حاصل کیا اور اُن دِنوں حضرت معاویہ بن ابی سفیان 🚓 ہمارے حکمران تھے۔ ہمارے مال غنیمت میں جا ندی کے برتن بھی تھے، حضرت معاویہ 🚓 نے ایک شخص کو تکم دیا کہ اِن برتنوں کو لوگوں کی تنخواہوں کے عوض فروخت کردے۔لوگوں نے اُس سودے میں بہت دل چسپی سے حصہ لیا۔جب بیربات سیرنا عبادہ بن صامت 🏽 تک پینچی تو اُنہوں نے اِس عمل کی اِعلانی خالفت کرتے ہوئے فرمایا:'' میں نے خود رسولُ الله ﷺ کوفرماتے ہوئے سُنا کہ آپ ﷺ سونے کوسونے، چاندی کوچاندی، گندم کوگندم، جوکوجو، مجبور کو مجبور اور نمک کونمک کے بدلے خریدنے اور بیچنے سے منع فرماتے تھے سوائے اِسکے کہ (اِن میں سے ہر چیز) وہ آپس میں برابروزن اور جنس والی ہو، لہٰذاجس نے لینے یا دینے میں (وزن کی ) کمی بیشی کی اُس نے سود کا اِرتکاب کیا۔ چنانچہ (بین کر )لوگول نے خریدے ہوئے وہ جاندی کے برتن واپس لوٹا دیے۔ جب پیخبرحضرت معاویہ 🐗 تک پینچی تو اُنہوں نے بھی خطبہ دیا اور کہا: "إن لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ رسولُ الله ﷺ سے اُلی احادیث بیان کرتے ہیں کہ جوہم نے نہیں سنیں حالانکہ ہم بھی تو آپ ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔" (حدیث براعتراض س کر ) سیرناعبادہ ﷺ نے پھر اعلانیہ وہی حدیث وُہرائی اور فرمایا: ''ہم نے جورسول الملہ ﷺ سے سُنا ہے اُسے ضرور بیان کریں گے، خواہ معاویہ ﷺ اُسے ناپیند کریں یا کہا کہ خواہ حضرت معاویہ ﷺ کی ناک خاک آلود ہوجائے اور مجھے اِس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ مجھے (اِس کلم حق یہ) تاریک رات میں اُسکا کیا کشرے اُسک ہونا پڑجائے۔'' [ صحیح مُسلم: 4061 ] 31 سُنن ابھی داؤد کی حدیث میں ہے: سیرناخالدتابعی دحمه الله بیان کرتے ہیں کہ سیدنامقدام بن معدیکرب ﷺ اور عمروبن اسوداور بنی اَسد کا ایک شخص، حضرت معاویہ بن ابی سفیان ﷺ کے پاس وفد بن کر گئے، (اِس موقع برملا قات کے دوران) حضرت معاویہ ﷺ نے سیدنا مقدام ﷺ سے کہا: '' کیاتمہیں معلوم ہے کہ سیدناحسن بن علی ﷺ فوت ہو گئے ہیں؟ '' (نوٹ: سیرناحسن ﷺ کوایک سازش کے تحت شہید کیا گیا تھاجسکی تفصیل حدیث نمبر 50 کے تحت آرہی ہے ) سیرنامقدام ﷺ نوراً پڑھا:انا لله وانا اليه راجعون ۔ ایک خض (حضرت معاویہ ﷺ جن کانام اَ گلے طریق میں ہے) نے سیرنامقدام ﷺ سے کہا:'' تم اِسے (یعنی سیرناحسن ﷺ کی موت کو) مصیبت سیجھتے ہو؟'' (نعو ذبالله من ذالک ) سیدنامقدام ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا: '' مکیں اِسے مصیبت کیونکر شمجھوں حالانکہ مکیں نے خوددیکھاتھا کہ رسول المالے ﷺ نے سیدناحسن بن علی ﷺ کوائی گودمبارک میں بھایا ہواتھا اور إرشا وفر مارہے تھے: "بیر حسن کی مجھ (محمر ﷺ) سے ہے اور حسین ﴿ عَلَى ﴿ اللَّهِ تعالَى اللَّهِ تعالَى اللَّه تعالَى نے بچھادیا۔'' (نعوذ بالله من ذالک) سیرنامقدام ﷺ نے (بیباتیں سننے کے بعد غصریں آکر ارشاد) فرمایا: '' مئیں اُس وقت تک یہاں سے نہیں اُٹھوں گاجب تک تجھ (حضرت معاوییه 💨 ) کوغصه نه دلا وُل اورالیی بات نه سناوُل جو تخچے نالینند ہو۔اُے معاویہ 🐞! اگر میں تیج بیان کروں تو میری تصدیق کردینااورا گرجھوٹ بولوں تو میری تر دید کردینا'' حضرت معاویہ ﷺ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچے سیدنامقدام ﷺ نے یوچھا: '' میں تجھے الله تعالیٰ کاواسطدے کریوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسولُ الله ﷺ کوسونا بہننے سے نع فرماتے ہوئے سنا تھا؟'' حضرت معاویہ ﷺ نے کہا: ''ہاں! '' پھرسیدنامقدام ﷺ نے یوچھا:'' میں مجھے الله تعالیٰ کاواسطدے کریوچھتا ہوں کہ تونے فود رسولُ الله ﷺ کوریشم پہننے سے منع فرماتے ہوئے سناتھا؟'' حضرت معاویہ ﷺ نے کہا: ''ہاں! '' پھرسیدنامقدام ﷺ نے بوچھا:'' میں مجھے اللّٰہ تعالیٰ کاواسطہ دے کربوچھتا ہوں کہتونے خودرسول اللّٰہ ﷺ ورندوں کی کھالوں (کےلباس) کو پیننے سے اوراُن پر (قالین کے طور پر ) بیٹھنے سے روکا تھا؟'' حضرت معاویہ ﷺ نے کہا: ''ہاں! '' پھر سیدنامقدام ﷺ نے فرمایا: ''الله تعالیٰی کی تنم! اُے معاویہ پیسب (حرام اشیاءاستعال ہوتی ہوئی) مَیں نے تیرے گھر میں دیکھی ہیں۔'' یین کرحفزت معاویہ 🐗 نے کہا: ''اےمقدام! مجھے پتاہے کہ میں تم سے جیت نہیں سکتا۔''سیدنا خالدتا بعی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ 👛 نے سیدنامقدام 👟 کیلئے اُن کے دونوں ساتھیوں سے بڑھ کرانعام واکرام کا حکم صادر کیا۔اورسیدنامقدام بن معدیکرب 🥌 نے سارامال أینے ساتھیوں میں ہی وہیں بانٹ دیااوراً سدی نے کسی کو کچھ بھی نہ دیا۔ اِس بات کی خبر جب حضرت معاویہ 🕮 کوہوئی تو اُنہوں نے کہا:''سیدنا مقدام بن معد یکرب 🧠 تو واقعی ایک تخی خص میں جنہوں نے دل کھول کردے دیااور جواسدی شخص ہے وہ اپنے مال کواچھی طرح سے سنجالنے والا ہے۔'' مُسے بدِ اَحمد کی حدیث میں ہے: سیرنا خالد بن معدان تابعی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ سیدنامقدام بن معدیکرب 🐞 اورغمرو بن اسود حضرت معاویہ بن ابی سفیان 🐗 سے ملنے آئے تو حضرت معاویہ 🐗 نے سیدنامقدام 🐗 سے کہا: '' كياتههين معلوم ہے كہ سيدناحسن ﷺ فوت ہوگئے ہيں؟ '' سيدنامقدام ﷺ نےفوراً پڑھا: انـا لله وانا اليه راجعون ـ اِس يرحضرت معاويہ ﷺ نے سيدنامقدام ﷺ سے کہا : '' تم إسے (بعنی سیدناحسن ﷺ کی موت کو) مصیبت سجھتے ہو؟'' (نعوذ بالله من ذالک) سیرنامقدام ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا:'' ممیں اِسے مصیبت کیونکر نہمجھوں حالانکہ ممیں نے خود دیکھا تھا کہ رسولُ النّہ ﷺ نے سیدناحسن ﷺ کوا بنی گودمبارک میں بٹھایا ہوا تھااور اِرشاد فرمار ہے تھے:'' پیر(حسن ﷺ) مجھ(محمدﷺ) سے ہےاورحسین (ﷺ) علی (ﷺ) سے ہے۔'' مسندِ اَحمد کی حدیث میں ہے: سیدناعبراللہ بن بریدہ تابعی د حمہ الله بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والدسید نابریدہ 🍩 حضرت معاویہ 🐞 کے پاس ملنے گئے ۔حضرت معاویہ ﷺ نے ہمیں فرشی نشست (یعنی قالین ) پر بٹھایا، پھر کھانالایا گیا جوہم نے تناول کیا، پھر ہمارے سامنے ایک مشروب لایا گیا جوحضرت معاویہ 🐞 نے بینے کے بعد (وہ مشروب والا برتن)میرے والدکو پکڑا دیا تو اُنھوں (سیدنابریدہ ﷺ) نے فرمایا: ''جب سے اِس مشروب کورسولُ الله ﷺ نے حرام قرار دیا ہے، تب سے میں نے بھی اِ سے نوش نہیں کیا۔'' پھر حضرت معاویہ 🥧 فرمانے لگے: ''میں قریثی نو جوانوں میں سب سے حسین ترین اور خوبصورت دانتوں والانو جوان تھااور جوانی کے اُن دِنوں میرے لئے دودھاوراً چھے قصہ گوآ دمی سے بڑھ کرکوئی چيزلذت آورنبين بموتى تقى \_' [ سُنن ابي داؤد: 4131 ، مُسندِ احمد: 17228 (جلد - 4 ، صفحه - 132) ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبير عليزئي : إسناده صحيح ] [ مُسندِ احمد: 22991 (جلد - 5 ، صفحه - 347)، قال الشيخ زبير عليزئي و الشيخ شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح

## 🗖 چوتھےخلیفہ راشد سیدناعلی 🤲 کے فضائل کا بیان اوراُن پر منبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کسنے ایجاد کی؟ 🗖

جامع ترمذی کی حدیث میں ہے: سیدناابوتمز وانصاری تابعی رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدناز ید بن ارقم کی کوسنا کہ وو فرمایا کرتے: ''پہلا تخص جو إسلام لا یاوہ سیدناعلی ابن ابی طالب کے ستھے'' سُسنن نسائی الکبری کی حدیث میں ہے: ''پہلا تخص جس نے رسولُ الله ﷺ کے ساتھ (حرم میں باجماعت) نماز اُدا کی وہ سیدناعلی کے شے۔' سُسنن نسائی الکبری کی حدیث میں ہے: ''بہلا تخص جو اسلام لا یاوہ سیدناعلی ابن ابی طالب کے شے۔' المُستدر کے لِلحاکم کی روایت میں ہے: اِمام احمد بن عنبل رحمه الله فرماتے تھے:''رسولُ الله ﷺ کے شام صحابہ کرام رضی اللہ عنهم اجمعین میں سے کسی بھی اور شخصیت کیلئے (اَحادیث مبار کہ میں ) اِستے زیادہ فضائل نہیں آئے ہیں جسے کہ سیدناعلی ابن ابی طالب کے کیلئے آئے ہیں۔'' [حام عور مدین اللہ عنهم اجمعین میں سے کسی بھی اور شخصیت کیلئے (اَحادیث مبار کہ میں ) اِستے زیادہ فضائل نہیں آئے ہیں جسے کہ سیدناعلی ابن ابی طالب کے کیلئے آئے ہیں۔'' [حام عور مدی اللہ عنهم اجمعین میں سے کسی بھی اور شخصیت کیلئے (اَحادیث مبار کہ میں ) اِست زیادہ فضائل نہیں آئے ہیں جسے کہ سیدناعلی ابن ابی طالب کے کسیدناعلی ابن ابی طالب کے کسیدناعلی ابن ابی طالب کے کسیدنائی : اِسنادہ صحیح ]

[ سُنن نسائي الكبراى: 8391 اور 8392 ، قال الشيخ غلام مصطفى ظهير امن پورى في خصائص على: اِسناده صحيح]

[ المُستدرك لِلحاكم: 4663، قال الامام حاكم و الذهبي: إسناده صحيح، المُستدرك لِلحاكم: 4572، قال الشيخ زبير عليزئي في فضائل الصحابة: إسناده صحيح] عصصیح مسلم کی حدیث میں ہے: سیرنایزید بن حیان تا بعی رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ میں، حصین بن سرہ تا بعی رحمه الله اور عمر بن مسلم تا بعی رحمه الله ، سیرنازید بن ارقم ﷺ سے ملنے گئے۔جب ہم اُکے پاس جابیٹے توصین نے اُنہیں مخاطب کر کے عرض کی: ''اُے زید ﷺ! آپ نے تو بہت زیادہ خیر پائی ہے، رسول اُللہ ﷺ کی زیارت کی ہے، آپ ﷺ کے فرامین سے ہیں، آپ ﷺ کے ساتھ غزوات (جہاد) میں شرکت کی اورآپ ﷺ کی اِقتداء میں نمازیں بھی پڑھیں۔ اُے زید ﷺ! واقعی آپ نے بہت بھلائی حاصل کی ہےتو اَب ہمیں وہ اَ حادیث بھی تو سنایئے جوآپ ﷺ نے خودرسول الله ﷺ سے ساعت فر مائی تھیں۔'' سیدنازید بن ارقم ﷺ نے فرمایا : ''بیٹا! الملّٰہ تعالیٰ کی قتم میری عمر بہت زیادہ ہو پکی ہےاور کافی عرصہ بیت گیا ہے اور رسول اللہ ﷺ سے تی ہوئی کچھ باتیں تو میں بھول چکا ہوں، الہذا جو بیان کروں اُسی پر اِکتفا کرنا اور جونہ بتا سکوں تو اُسکے لئے مجھے مجبور نه کرنا۔'' پھرسیدنازید بن ارقم ﷺ فرمانے لگے: ''ایک روزرسولُ الله ﷺ مکہ اور مدینہ کے درمیان خُم نامی ایک گاؤں میں پانی کے تالاب کے پاس (ججۃ الؤ داع سے واپسی پر 18 ذوالحجہ 10 ہجری میں اینی وفات سے نقریباً دوما قبل ) ہمیں خطبہ إرشا دفر مانے کیلئے کھڑے ہوئے ، چنانچہ آپ ﷺ نے (الملْمه نبعه اللي کی )حمد وثنا اور وعظ ونصیحت کرنے کے بعد إرشا دفر مایا: ''اُ کاوگو! میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ جلد ہی میرے رَب کا قاصد (یعنی موت کا فرشتہ) آئے اور میں اُسے لبیک کہددوں (یعنی اِس دُنیا سے رخصت ہوجاؤں)۔ میں (اَپنے بعد)تم میں دوگراں قدر چیزیں چھوڑے جارہا ہوں، (اُن میں سے) پہلی تواللّٰہ تعالیٰی کی کتاب (قرآن کیم میں سامانِ ہدایت اورنور ہے، البذاتم اللّٰہ تعالیٰی کی كتاب كوتهام لواورمضبوطي سے پکڑلو'' پھرآپ ﷺ نالله تعالى كى كتاب كوتها منے كى خوب ترغيب دلائى، پھر فرمايا: '' اور (دوسرى گرال قدر چيز ) مير سے اہل بيت ہيں، ميں تمهيں أية ابلِ بيت كم تعلق الله تعالى كاخوف ياد دِلاتا هول، مين تهمين أيخ ابلِ بيت كم تعلق الله تعالى كاخوف ياد دِلاتا هول، مين تهمين أيخ ابلِ بيت كم تعلق الله تعالى كاخوف ياد ولاتابول، (لینی میرے بعدائے ساتھ میری نسبت کی وجہ سے حسنِ سلوک کرنا) حصین تابعی د حسه الله نے سیرنازید بن ارقم ﷺ سے عرض کی: " آپ ﷺ کے اہلِ بیت کون ہیں؟ کیا آپ ﷺ کی بیویاں آپ ﷺ کے اہلِ بیت میں شامل نہیں ہیں ؟ " (سیدنازید بن ارقم ﷺ نے) فرمایا: "آپ ﷺ کی بیویاں (بھی) آپ ﷺ کے اہلِ بیت میں سے ہیں، لیکن (اُس حدیث میں) آپ ﷺ کے اہلِ بیت سے مراد (صرف)وہ ہیں جن پرآپ ﷺ کے بعد (اللہ تعالی کی طرف سے)صدقہ (کھانا) حرام کردیا گیا ہے۔'' (حسین تابعی ر حمه الله نے ) لوچھاوہ کون سے لوگ مرادین ؟ (سیدنازیدبن ارقم کے فرمایا: ''وہ ہیں: آلِ علی ک، آلِ عقل ک، آلِ جعفر کا اورآلِ عباس کے '' (حسین تابعی نے) پوچھا: '' کیا اُن سب پہی صدقہ حرام ہے ؟ '' (سیدنازید ﷺ نے) فرمایا: ''ہاں۔'' صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیدنازید بن ارقم ﷺ کابیان ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: '' خبردار ہوجاؤ! میں (اَسِین بعد)تم میں دوگراں قدر چیزیں چھوڑے جارہا ہوں، (اُن میں سے) پہلی توالله تعالیٰ کی کتاب (قرآن حکیم) ہے جوالله تعالیٰ کی رَسی ہے، جواُسکی پیروی کرے گا، ہدایت پر قائم رہے گا، اور جواُسے چھوڑ دے گا، وہ گمراہی میں جاپڑے گا۔'' اور اِسی حدیث میں ہے کہ تابعین نے جب یو چھا کہ آپ ﷺ کے اہلِ بیت کون ہیں؟ کیا آپ ﷺ کی بیویاں اُن میں ہیں؟ (تو سیدنازید بن ارقم ﷺ نے) فرمایا: '' نہیں الله تعالیٰ کی شم! بیوی توایک لمباعرصه مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھروہ (خاوند) اُسے طلاق دے دیتا ہے، تووہ اُپنے میکے اور خاندان میں لوٹ جاتی ہے۔ (آپ ﷺ ک) اہلِ بیت تو آپ ﷺ کا اُصل خاندان اور دود ھیال والے رشتہ دار ہیں جن پرآپ ﷺ کے بعد صدقہ حرام تھا۔'' السُنّة لابن ابسی عاصبم کی حدیث میں ہے: سیرناعلی ابن ابی طالب 👛 بیان کرتے ہیں کہ رسولُ اللّٰہ 👑 مقامَّمُ میں سیرناعلی ابن ابی طالب 🖦 کاہاتھ تھامے ہوئے، خطبے کے لئے کھڑے ہوئے اور پھر ارشاد فرمایا: '' اَ اِلوگو! کیاتم گواہی نہیں دیتے کہ اللّٰہ تعالیٰتم ہمارا رَب ہے؟ ''سب نے عرض کیا: '' کیول نہیں! (ہم گواہی دیتے ہیں)'' چرآپ ﷺ نے فرمایا: ''کیاتم اِس بات کی بھی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ تعالی اوراُس کارسول ﷺ تمہاری اَپی جان سے بڑھ کرتم پر ق رکھتے ہیں؟ '' تمام صحابہ كرام الله تعالى اورأس كار " كيون نيين! ( جم كوابى دية بين ) " آپ على فرمايا: " اوريدكه الله تعالى اورأس كارسول على تتهين سب سے براھ كرمجوب بين؟ " تمام صحابہ الله تعالى اور أس كارسول الله تعالى الله تعا نے عرض کیا: ''کیوں نہیں! (بیٹک اُسیاہی ہے)۔ پھرآپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''تو پھر(سُن لوکہ)جس کامولا (دِلی محبوب) میں ہوں تو اُس کی کیٹیک اُس کے دیا ہوں کر اُس کی موال کے اُس کی کامولا (دِلی محبوب) میں ہوں تو اُس کے دیا ہوں کو اُس کامولا (دِلی محبوب) میں ہوں تو اُس کی کامولا (دِلی محبوب) میں ہوں تو اُس کی کے دیا ہوں کے دیا ہوں کو اُس کے دیا ہوں کے دیا ہوں کو اُس کے دیا ہوں کے دیا ہو

슚 میں نسائی المکبوئی کی حدیث میں ہے: سیرناابوفیل عامر بن واغلہ ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ سیرناعلی ابن ابی طالب ﷺ نے (جنگ صفین کے موقعہ پر )لوگوں کوایک کھلی جگہ میں اکٹھا کیااور پھراُن سے فرمایا: '' میں الملٰہ تعالیٰ کاواسطہ دے کر ہراُس شخص سے یو چھتا ہوں کہ جس نے غدیرُخُم میں رسولُ اللٰہ ﷺ کو پیفرماتے سُنا تھا؟'' اُس موقع پر کئی صحابہ کرام 🔈 اُٹھ کھڑے ہوئے، جنہوں نے گواہی دی کدرسولُالسلْسے ﷺ نے غدریرَخُم کے دن فرمایا تھا کہتم جانتے ہو کہ میں مونین پراُن کی ذات سے بڑھ کرحق رکھتا ہوں، یفرماتے ہوئے آپ ﷺ سیدناعلی ابن ابی طالب 🐝 کاہاتھ تھامے کھڑے تھے، پھررسولُ الله ﷺ نے اِرشا دفر مایا: ''جس کا مولا (دِلی محبوب) میں ہوں اُسی کا مولا (دِلی محبوب)علی 🐉 ہے، اَ بے اللّٰہ تعالیٰہ جو اِس(سیدناعلیﷺ) سےمحبت رکھے تُوبھی اُس سےمحبت فر مااور جوبھی اِس(سیدناعلیﷺ) سے دشمنی رکھے تُوبھی اُس سے دشمنی کر'' سیدنا ابوطفیل عامر بن واثلہ ﷺ بیان فر ماتے ہیں کہ میں (یر گفتگوین کر )وہاں سے نکلاتو میرے دِل میں اِس ( گفتگو ) کے بارے کچھ (شک باقی ) تھا، چنانچہ میں سید نازید بن ارقم 🧆 سے (جوسابقون الاولون صحابہ 🕾 میں سے تھے )ملااور اُنہیں ساری بات اور اِشکال سنایا تو اُنہوں نے فر مایا:''تہہیں کس بات پرشک ہے؟ پیسب کیھوتو خود میں نے بھی رسولُاللّٰہ ﷺ سےسُن رکھا ہے۔'' جامع تو مذی کی حدیث میں ہے کہ سيدنازيد بن ارقم ﷺ نے رسولُ الله ﷺ سے بيان كيا كرآپ ﷺ نے إرشاد فرمايا: "جسكامولا (دِلى محبوب) ميں موں أسى كامولا (دِلى محبوب) على ﷺ ہے، إمام ترفدى دحمه الله فرماتے ہیں بیصدیث حسن سیجے ہے۔ مُسنبدِاَ حسمد کی حدیث میں ہے: سیدناالوظیل عامر بن واثلہ ﷺ (جنھوں نے صحابہ کرام ﷺ میں سب سے آخر میں 110 ہجری میں وفات یائی ) بیان فرماتے ہیں کہ سیرناعلی ابن ابی طالب 🦛 نے لوگوں کوا یک کھلی جگہ میں اکٹھا کیا اور پھراُن سے فرمایا: '' میں الملّٰہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر ہراُ س شخص سے پوچھتا ہوں کہ جس نے غدیرِخُم میں رسولُ الله ﷺ کافر مانسُنا، تووہ اُٹھ کر بتائے۔اِس پر 30 اَفراداُ ٹھ کھڑے ہوئے اوراُنہوں نے گواہی دی (پھرآ کے اِس حدیث میں بھی آخر تک وہی اَلفاظ ہیں جواوپر سُنن نسائی الكبوى كى حديث مين كزر يك بين ) المستدرك لِلحاكم كى حديث مين ہے: سيرنازيد بن ارقم ﷺ فيرسولُ الله ﷺ سے بيان كياكة بي ارشاوفر مايا: " مين تم میں دوگراں قدر چیزیں چھوڑے جارہا ہوں، اللّٰہ تعالیٰ کی کتاب(قرآن تکیم)اورمیرےاہلِ بیت۔اور پیدونوں ہرگزاً لگنہیں ہوں گے(اور ہمیشہ انتظار ہیں گے) کئی کہوض (کوٹر) پرمیرے پاس آجائیں گے'' السمُستسدر ک لِسلمساکسم کی حدیث میں ہے: سیدنا ابوذرغفاری ﷺ کےغلام سیدنا ابوثابت تابعی دحسسه الملْسه بیان کرتے ہیں: '' میں جنگ جمل میں سیدناعلی ابن ابی طالب 🦛 کے ساتھیوں میں تھا، اور جب مَیں نے اُم المومنین سیدہ عا کشصدیقہ در ضبی الملسه عنها کو (اُپنے مدِ مقابل) دیکھاتو میرے دِل میں وہی بات آئی جولوگوں کوآیا کرتی ہے ( یعنی وسوسہاور شک پیدا ہوا ) پھرالمٹ معالیٰ نے نماز ظہر کے وقت وہ ( شک ) مجھ ہے دُور فرمادیا۔ چنانچہ میں ( شرحِ صدر کے ساتھ ) اُمیرالمومنین (سیدناعلی ابن ابی طالب 🤲 کی طرف سے لڑا، پھرفارغ ہوا تومَیں مدینہ منورہ میں اُم المونین سیدہ اُم سلمہ د ضبی اللہ عنہاکے پاس حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں کھانے پینے ( کی غرض سے )حاضر نہیں ہوا، بلکہ میراتعارف بیہے کہ میں سیدنا ابوذرغفاری 🐗 کاغلام ہوں۔اُنہوں نے فرمایا: ''خوش آمدید'' پھرمیں نے اَپناسارا قصہ اُنہیں سنایا تو سیدہ اُم سلمہ درضی الله عنها نے فرمایا: ''جباوگ أپنی اَپی این رائے کی پیروی کررہے تھے تو اُس وقت تمہارا کیا موقف تھا ؟ '' میں نے عرض کیا:''سورج ڈھلنے کے وقت اللّه و تعالی نے مجھ سے شک وشہ زائل فر مادیا تو میں نے وہی (موتف اختیار ) کیا ( یعنی سیدناعلی ابن ابی طالب کے کاساتھ دیا )۔سیدہ اُمسلمہ د صبی الله عنها نے فرمایا: ''تم نے بہت ہی آچھا کیا، میں نے رسولُ اللّٰہ ﷺ کا پیفر مان خودسنا : ''(سیدنا)علی ﷺ قرآن کےساتھاورقرآن(سیدنا)علی ﷺ کےساتھ ہے۔ بیدونوں ہرگزاً لگنہیں ہونگے (اور ہمیشہا کٹھےرہیں گے ) کٹی کہوضِ (کوثر) پرمیرے پاس آ جائیں گے۔'' [ صحيح مُسلم: 6225 اور628 ، السُنّة لابن ابي عاصم: 1158 ، سُنن نسائي الكبراي: 8478 ، جامع ترمذي: 3713 ، قال الشيخ الالباني والشيخ زبير عليزئي: إسناده صحيح] [السلسلة الصحيحة: 1750 اور 2223 ، مُسندِ احمد: 19321 (جلد - 4 ، صفحه - 370) ، قال الشيخ الالباني والشيخ زبير عليزئي و الشيخ الارنؤوط: اِسناده صحيح ] [ المُستدرك لِلحاكم: 4711 اور 4628 ، قال الامام حاكم والامام الذهبي : إسناده صحيح على شرط البخاري و مُسلم ]

صحیح بنجاری اورصحیح مسلم کی حدیث میں ہے: سیدنا ابوحازم تا بھی رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ بجھ سیدنا ہمل بن سعدالساعدی ہنے نے جوری کدرسول الله سید خورہ فیجر کے موقع پر حجا برام ہے ارشادفر مایا: 'کل میں (لشکر کی قیادت) جنٹرا اس خوص کو دوں گا، جس کے باقسوں پر فتح ہوگی اور جو الملله تعالی اورا سکے رسول ہے بھی اُس ہے مجت فرماتے ہیں۔'' چنا نچساری رات محابہ کرام ہائی پر ز در کرتے رہے کدان میں ہے کس (خوش فیے ہے مجت اورائلله تعالی اورائے کے رسول ہے بھی اُس ہے مجت فرماتے ہیں۔'' چنا نچساری رات محابہ کرام ہی ای پر ز در کرتے رہے کدان میں ہے کس (خوش فیے ہیں) کو وہ جھنڈا سلم گا، وری ہے کہ اُس ہے کو خوش کی گئی کدان (سیدنا علی ابن ابی طالب ہے) اورائی ہے کو خوش کی گئی کہ اُن (سیدنا علی ابن ابی طالب ہے) کا تکھیں دکھتی ہیں، آپ ہے کو خوش کی گئی کہ اُن (سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں) کہ تکھیں دکھتی ہیں، آپ ہے نے دریا وری آتھوں ہیں (اَپنا) لعاب وری آن کھوں ہیں (اَپنا) لعاب وری اُن اللہ اورائی کیلئے دُوا فرمائی کرتا رہوں جب تک وہ جماری طرح (مسلمان) ہوجا کیں؟'' کہ ہے نے اِسٹانی کو جھنڈا دیا۔ اِس پر سیدنا علی ہے نے بہ کہ ہو ہوں کہ جھی اُن پر کیا فرض ہوگا، اللہ تعالی کو تعربی دیں اورائیس ہیانا کہ رسیل اور ہریوہ ہیں بہتر ہوگی۔'' کی مسلم کی حدیث ہیں ہے اسیدنا ابو ہریوہ ہیں باروں کہ ہیں کہ اُن پر کیا فرض ہوگا، اللہ سے حب رکھتا ہوں کو رکھت وی بیان کرتے ہیں دروں ارشاوفر مایا: ''آج میں بیجھنڈا اُس شخص کو دوں گاجواللہ تعالی اور میں اُن اللہ ہی نے خورہ کو کھی دائی تھیں کہ اس پر سیدنا عربی خواب ہے فرمائے کیا۔'' سیدنا ابو ہریوہ ہیں بیان کرتے ہیں کہ اس پر سیدنا عربی خطاب ہے فرمائے تھے کہ (زندگی میں صوف کو دوں گاجواللہ تعالی اور میں اُن اُن میں اُن رہوں کو بیان کرتے ہیں کہ اس پر سیدنا عربی خطاب ہے فرمائے دیے کہ (زندگی میں صوف کی دور کی آبی بیان کرتے ہیں کہ اس کے دور اُن کی کہ بھی دائی تیا دور کی آبی برائی کہ میں اُن کے کہ دائی تھا کہ دور کے کہ کی دائی تھا کہ دور کے کہ کہ کی دائی تھا کہ دور کے کہ کہ کھی دائی تھا دور کے کہ کہ کی دائی تھا کہ دور کے کہ کہ کہ کی دائی تھا کہ دور کے کہ کہ کہ کی دائی تھا کہ دور کے کہ کی دائی تھا کہ دور کے کہ کی دور کے کہ کہ کہ کی دور کے کہ کی دور کے کہ کی دور کے کہ کی دور کے کہ کہ کی دور کے کہ کی دور کے کہ کہ کی دور کے کہ کی د

### ﴿ فرقه واریت سے پی کر، صِرف '' قرآن اور صیح الاسناداَ حادیث'' کو جمت ودلیل ماننے ، اور جھوٹی ، بےسَنداور '' ضعیف الاسنادتاریخی روایات'' کے فتنوں سے بیخے والوں کیلئے ﴾

جائےگا، چنانچہآپ ﷺ نے سیدناعلی ﷺ کوبلوایااوراُنہیں جھنڈاعطا کیااور ارشادفر مایا: ''سید ھےروانہ ہوجاؤاور کیسور ہنا یہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ نہیں فتح عطافر مادے۔'' (سیدناعمر بن خطاب ﷺ نے)فرمایا کہ سیدناعلی ﷺ روانہ ہوئے، تھوڑی دیر بعدرُ کےاوروا پس مُڑے بغیر بلندآ واز سے پوچھا: ''اَے اللّٰہ تعالیٰ کے رسول ﷺ! میں کس مقصد کی خاطر لڑائی کروں؟'' آپ ﷺ نے فرمایا: ''اُن سے جنگ کروخی کہوہ گواہی دے دیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے سواریہ کے گھر ﷺ اللّٰہ تعالیٰ کے رسول ہیں، (اور جب وہ یہ گواہی دے دیں) تو پھر تیرے ہاتھوں سے اُن کی جانیں اوراَ موال محفوظ ہو گئے، سوائے قانونی جواز کے اوراُن کا (اُخروی) حساب اللّٰہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔''

#### [ صحيح بُخارى: 3701 ، صحيح مُسلم: 6222 اور 6223 ]

صحیح مُسلم کُ حدیث میں ہے: اُم المونین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللّٰه ﷺ ایک شیخ (گھرسے) نکلے اور آپ ﷺ نے مُنقش سیاہ اونی چاور اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں این کرتی ہیں کہ رسیدنا حسین بن علی ہے آئے تو آپ ﷺ نے اُنہیں بھی (اَپی چاور میں) داخل فر مالیا، پھر سیدہ فاظمہ رضی اللہ عنها آئیں تو آپ ﷺ نے اُنہیں بھی داخل فر مالیا، پھر سیدہ فاظمہ رضی اللہ عنها آئیں تو آپ ﷺ نے اُنہیں بھی داخل فر مالیا، پھر سیدہ فاظمہ رضی اللہ عنها آئیں تو آپ ﷺ نے اُنہیں بھی داخل فر مالیا، پھر سیدہ فاظمہ رضی اللہ عنها آئیں تو آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہرنایا کی کودور کردے اور تہمیں خوب پاک اور صاف کردے۔'' : [سُورةُ الاحزاب : 33]

#### صحيح مُسلم: 6261]

37 صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیرناابوسعید خدری بی بیان کرتے ہیں کہ رسولُ اللّٰہ بیٹ نے اِرشاد فرمایا: '' میرے سحابہ کوگل مت دو، کیونکہ تم میں سے کوئی اگراُ صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے کہ اور سیرنا ہیں (اللّٰہ تعالیٰی کی راہ میں) خرچ کر دے تو بھی وہ اُن (صحابہ کرام بی کے مُدّ (یعنی تقریباً 600 گرام وزن کی گندم کو فیرات کرنے کے تواب) کوئیں پاسکتا بلکہ اُس کے آدھے کو بھی نہیں پاسکتا ہے۔ سیرنا ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید بی اور سیرنا عبد الرحمٰن بن عوف بی کے مُدّ (اختلاف ہوا) تھا، تو (جذبات میں آکر) سیرنا خالد بن ولید بی نے اُن (سیرنا عبد الرحمٰن بن عوف بی) کوگالی دی تو آپ بیٹ نے (سیرنا خالد بن ولید بی سے اُرشاد فرمایا: '' تم میرے سحابہ بی میں سے کوگالی مت دو، کیونکہ اَب تم (بعد میں اِسلام لانے والوں) میں سے کوئی اگرا ُ صدیباڑ کے برابرسونا بھی (اللّٰہ نہ تعالیٰی کی راہ میں ) خرج کردے تو بھی وہ اُن (پہلے مسلمان سحابہ برام دیو ایک بی بی بیاسکا بلکہ اُس کے آدھے کو بھی نہیں پاسکتا۔''

#### [ صحيح بُخارى: 3673 ، صحيح مُسلم: 6488

عصحیح بُخاری کی صدیث میں ہے: اُم المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسولُ اللّٰہ ﷺ نے اِرشاد فرمایا: ''مردہ لوگوں کوگالی مت دو کیونکہ وہ این کے بھوئے اعمال (کا نیام) تک پہنے کے ہوئے اعمال (کا نیام) تک پہنے کے ہیں۔' (یعنی اُنہوں نے جو اُنچھایا برااس وُنیامیں بویا، عالم برزخ میں اُسی کی جزایا سزاکوکاٹ رہے ہیں) [ صحیح بُخاری: 1393] رسولُ اللّٰہ ﷺ کامندرجہ بالامبارک فرمان پوری اُمت کیلئے کیسال ہے اور اس کی مسلم کی صدیث میں سے بی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اِس مصحیح بُخاری اور صحیح مُسلم کی صدیث میں ہے: اُم المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها بی بیان کرتی ہیں کہ رسولُ اللّٰہ ﷺ کے زمانہ مبارک میں مخزومیہ ورت (جبکانام فاطمہ بن اُسودھا) نے چوری کی تھی۔ اِس واقعہ نے قریش کو غزدہ کردیا تھا۔ اُنہوں نے مشورہ کیا کہ (اُو نچے گھرانے کی اُس چور عورت کوسزا سے بچانے کی خاطر) اُس سے متعلق رسولُ اللّٰہ ﷺ سے کون سفارش کرے گا؟ چنانچہ اُنھوں نے فیصلہ کیا کہ بیکام تو صرف رسولُ اللّٰہ ﷺ کے مجبوب سیدنا اُسامہ بن زید بن حارثہ ﷺ بی کر سکتے ہیں۔ جب اُسامہ

### ﴿ فرقه واریت سے پچ کر، صِرف '' قرآن اور شیح الاسناداَ حادیث'' کو ججت ودلیل مانے ، اور جھوٹی ، بے سَنداور '' ضعیف الاسناد تاریخی روایات'' کے فتنوں سے بیخے والوں کیلیے ﴾

بن زيد 💩 نے رسول الله ﷺ كى خدمت ميں أسكى سفارش كى تو آپ ﷺ نے (إنتهائى غصه كى حالت ميں )إرشاد فرمايا: "كياتم الله تعالىٰى كى حدود كے معامله ميں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ " پھررسولُالٹ ﷺ نے (لوگوں میں) کھڑے ہو کرخطبہ دیااور ارشاد فرمایا: " تم سے پہلے لوگ صرف اِسی (جرم کی) وجہ سے ہلاک کردیئے گئے کہ جب اُن میں سے کوئی اُونے گھرانے والا چوری کرتا تو اُسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمز ورچوری کرتا تو اُس بیصد جاری کردیتے۔الملّٰہ تبعالٰی کی قتم! اگر(بالفرض) فاطمہ بنت محمد ﷺ بھی چوری کرتی تو میں اُسکے ہاتھ بھی کٹوادیتا۔ (بعنی إسلام کے قوانین وحدود کا إطلاق سجی پیا کی جیسا ہوگا)'' جامع تر مذی کی حدیث میں ہے: سیدناسالم بن عبداللہ بن عمرتا بعی د حسمه الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے اہلِ شام میں سے ایک شخص کوسُنا کہ وہ عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کے حوالے سے (میرے والدمختر م) سیدنا عبداللہ بن عمرﷺ سے سوال کر رہا تھا (یعنی حج تمتع جائز ہے کہ نہیں؟) تو سیدنا عبداللہ بن عمرﷺ نے فرمایا: ''ہاں اَیسا کرنا بالکل حلال ہے۔''اِس پراُس شامی نے عرض کی کہ آپ کے والداَمیر المونین سیدنا عمر بن خطاب ﷺ تو اِس (حج تمتع ) سے منع فرماتے تھے۔ اُسکی اِس بات پرسیدناعبداللّٰدین عمر 🐗 نے فرمایا: '' اگر کسی بات سے میر بے والدِمحتر منع کردیں حالانکدرسولُ اللّٰہ 👑 نے تو اُس عمل کوجاری فرمایا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ پھرمیر ہے باپ کی بات مانی جائے گی یا کدرسولُ الله ﷺ کا تھم مانا جائے گا ؟ اُس نے عرض کی کہ بیشک رسولُ اللّٰه ﷺ کا تھم ہی مانا جائے گا۔تو سیدنا عبداللہ بن عمر ﷺ نے فرمایا : '' (پھر سن لوکہ) بیشک رسولُ اللَّه ﷺ نے جج تمتع كاتكم ديا ہے۔'' [ صحيح بُخارى : 6788 ، صحيح مُسلم : 4410 ، جامع ترمذى : 824 ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبير عليزئي : اِسناده صحيح ] 39 صحیح بنجاری کی حدیث میں ہے: سیرنا ابوحازم تابعی رحمہ الله بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی سیرنا مہل بن سعد الساعدی ﷺ کے پاس آ کر بتانے لگا کہ فلال ( بنوا میر سے تعلق رکھنے والا) شخص جوامیر مدینہ ہے، اُپنے منبر پرسیدناعلی ابن ابی طالب کے کا ( بُرے انداز سے ) ذکر کرتا ہے۔ (سیدنامہل بن سعدالساعدی 🐞 نے ) پوچھا: ''وہ کیا کہتا ہے؟ '' اُس نے بتایا کہوہ (حقارت سے )اُن (سیدناعلیﷺ) کوابوتراب(یعنی ٹی والا) کہتا ہے۔'' اُسکی اِس بات پرسیدناسہل بن سعدالساعدی ﷺ بنس پڑےاور فرمایا: ''الملّٰه تعالیٰی کی قتم! أن (سيدناعلى ١٤) كايينام (ابوتراب) توخودرسولُ الله ﷺ نے ركھاتھااورالله تعالىٰى قتم! أن (سيدناعلى اكوبس نام سے بر ھركركوكى اورنام محبوب نہ تھا۔ '(سيدناابوحازم تابعی د حمه الله کہتے ہیں کہ اُنکی پیربات سن کر ) ممیں نے سیدنا مہل بن سعدالساعدی کوسارا قصہ سنانے کی درخواست کی۔اورکہا کہ اُے ابوعباس! پیقصہ کیسے پیش آیا؟ تو اُنہوں نے وہ قصہ بول بیان فرمایا: '' ایک روزسید ناعلی 🐉 سیدہ فاطمہ درضی اللہ عنہا کے پاس آئے پھر ( کسی بات بیان سے ناراض ہوکر ) گھر سے باہرنکل گئے اور مسجد میں جا کرلیٹ گئے ۔رسولُ الله ﷺ نے (سیدہ فاطمہ رضبی الله عنهاہے) یوچھا: ''تمہارا چیازاد (یعنی سیدناعلی ﷺ) کہاں ہے ؟ '' اُنہوں نے عرض کیا کہ مسجد میں ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ اُنکے یاس مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدناعلی 💨 کی کمر سے لباس ہٹا ہوا ہے اوراُس بیمٹی لگ گئی ہے۔ چنانچے رسولُ الملہ 🚈 خوداَ بینے مبارک ہاتھوں سے سیدناعلی 💨 کی کمر سے مٹی جھاڑتے جاتے اور فرماتے جاتے:''اَ ابور اب (مٹی والے)! اُٹھ جاؤ۔اَ ابور اب! اُٹھ جاؤ۔'' صحیح مُسلم کی صدیث میں ہے: سیدناسہل بن سعدالساعدی ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ ( بنوامید کے دَ ورِملوکیت میں ) آلِ مروان میں سے ایک شخص کومدینه کاوالی بنا کر بھیجا گیا۔ اُس گورنر نے سیدناسہل ﷺ کو بُلوایا اور حکم دیا کہ وہ سیدناعلی ﷺ کو گالی دیں۔ (نعوذ بالله من ذالک ) سیدنا کہا ہے نے صاف اِ نکار فر مادیا۔ پھر اِس اِ نکار براُس ( گورنر ) نے کہا کہ چلوکم از کم اِ تناہی کہدو کہ: '' المله تعالیٰی ابوتر اب (مٹی والے ) پرلعنت کرے۔'' (نعوذ بالله من ذالک ) اُسکی اِس بات پرسیدناسہل ﷺ نے فرمایا کہ سیدناعلی ﷺ کوتو ابوتر اب (مٹی والا ) سے بڑھ کر کوئی اور نام مجبوب ہی نہ تھا۔ وہ تو اِس نام سے یکارے جانے پرخوش ہوا کرتے تھے۔ اِس پراُس (والى مدينه) نے كہا كنهميں سارى بات سُنا و كه أنكابينا م كيونكرر كھا گياتھا؟ سيدناسهل 🚓 نے فرمايا: '' (ايك مرتبه) رسولُ اللّله ﷺ سيده فاطمه در ضبى المله عنها كے گھرتشريف لائے تو وہاں سیدناعلی ﷺ موجود نہ تھے، تو آپ ﷺ نے (سیدہ فاطمہ درصے اللہ عنہا سے) پوچھا: ''تہمارا چیازاد ( یعنی سیدناعلی ﷺ) کہاں ہے؟'' اُنھوں نے عرض کی کہ میرےاور اُنگے درمیان کوئی (جھگڑے کی )بات ہوئی تووہ مجھسے ناراض ہوکر چلے گئے اور دو پہر باہر گزاری۔رسولُ اللّٰہ ﷺ نے کسی کو تکم دیا کہ جاؤاور دیکھووہ کہاں ہے؟ کسی نے آکر عرض کی کہوہ تو مىجدىيں سوئے ہوئے ہيں۔ چنانچة آپ ﷺ اُنكے پاس مىجدىيىن تشريف لائے تو ديھا كەسىدناعلى ، كى كمر سےلباس ہٹا ہوا ہےاوراُس يەٹى لگ گى ہے۔ چنانچەرسولُ الله ﷺ خوداً پيغ مبارک ہاتھوں سے سیدناعلی ﷺ کی کمر سے مٹی جھاڑتے جاتے اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے: ''اُے ابوتراب(مٹی والے)! اُٹھ جاؤ۔ اُے ابوتراب! اُٹھ جاؤ۔''

#### صحيح بُخارى: 3703 ، صحيح مُسلم: 6229 ]

فرماتے ہیں۔'' (بین کر) ہم سب اِسی اُمید میں رہے( کہ شاید جھنڈا ہمیں مل جائے) گر (صبح ہونے پر) آپ ﷺ نے فرمایا:'' علی (ﷺ) کومیرے پاس بُلا کرلاؤ۔'' اُنہیں لایا گیا تو اُن کی آنکھیں وُکھی تھیں، پس آپ ﷺ نے اُن کی آنکھوں میں (اَپنا)لعابِ دھن مبارک لگایا اور جھنڈا اُنہیں دے دیا اور (پھر) اُن کے ہاتھوں پر فتح حاصل ہوئی۔اور (تیسری فضیلت سیدناعلی ﷺ کیلئے یہ ہےکہ ) جب (عیسائی پادریوں کومبالے کا چیلنج دینے کیلئے ) قرآن کی بیآیت مبار کہ نازل ہوئی: '' اُے پیغبر ﷺ! فرمادیں کہ آؤہم اُپنے بیٹوں اور تبہارے بیٹوں کو بلالیتے ہیں،اوراً پیٰعورتوں کو بھی اورتمہاری عورتوں کو بھی، اوراً پنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی،اور پھر بڑی عاجزی سے (اللّٰہ تعالیٰی کے حضور ) اِلتّاکریں پھرلعت بھی بیں اللّٰہ تعالیٰی کی جھوٹوں پر۔'' [ آل عموان : 61] تورسولُ الله ﷺ نے سیدناعلی 🐗 ، سیدہ فاطمہ رضی الله عنها ، سیدناحسن 🐗 اورسیدناحسین 🐗 کوبُلا یااور پھریوں عرض کی: '' آے الله تعالیٰی! یر میرے اہل (بیت) ہیں۔'' سُنن نسانی الکبوی کی حدیث میں ہے: حضرت معاویہ بن الی سفیان کے نے سیدنا سعد بن الی وقاص کے سے یو چھا کہ آپ کو ابوتر اب (سیدنا علی بن ابی طالب ﷺ) کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے ؟ سیرناسعد ﷺ نے جواب میں فرمایا :''جب تک 3 با تیں (بہت ہی زیادہ فضیلت والی) جوسیرناعلی بن ابی طالب 🚓 کیلئےرسولُاللّٰہ ﷺ نےخودارشادفر مائی تھیں، مجھے یادر ہیں گی،اُس وقت تک میں سیدناعلی 🐗 کوگالی نہیں دوں گا۔اُن 3 باتوں میں سے مجھےایک (بات ) بھی ل جائے تو (وہ ) مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی ۔ (پھرآ گے اِس حدیث میں بھی آخرتک وہی اَلفاظ ہیں جو صحیح مُسلم کی حدیث میں گزریکے ہیں، کیکن اِس کے آخر میں ہے کہ ) پھر سیدناعامر بن سعدر حسمه الله نے فرمایا : '' اللّٰه تعالیٰ کی شم! سعد بن ابی وقاص 🐗 کی بیر گفتگوسُن لینے کے بعد حضرت معاویہ بن ابی سفیان 🦛 جتنا عرصه مدینه شریف میں مقیمر ہے اِس موضوع پر ا کیے حرف کا بھی کلام نہ کیا۔''<mark>سُنٹ ابنِ ماجہ کی حدیث میں ہے</mark>: سیدناسعد بن ابی وقاص ﷺ کابیان ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان ﷺ سی حج کےموقع پر (مدینہ شریف) آئے تو سیدناسعد بن ابی وقاص ﷺ حضرت معاویہ بن ابی سفیان ﷺ کے پاس ملنے آئے تو حضرت معاویہ ﷺ نے (اُئے سامنے) سیدناعلی بن ابی طالب ﷺ کا تذکرہ کیا اوراُن (سیدناعلی 🐲) کی تو ہین کی توسید ناسعد 🦔 کوغصہ آگیااوراُنہوں نے فرمایاتم ایسی با تیں اُس شخص کے متعلق کہتے ہوجس کے متعلق مکیں نے خودرسولُ السلْسے 👑 کو پیفر ماتے ہوئے سُنا تھا: '' جس کا مولا ( دِلی محبوب ) میں ہوں ( تو پھر ) اُس کا مولا ( دِلی محبوب ) علی ﷺ ہے، اور مَیں نے خودرسولُ اللّٰہ ﷺ کو پیفر ماتے ہوئے سُنا تھا: '' آے علی (ﷺ)! تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جوہارون النیکا کومویٰ النیکا سے تھی، سوائے اِسکے کہ میرے بعد کوئی نبینیں ہوگا۔'' اور میں نے خودرسولُ الله ﷺ کوریفر ماتے ہوئے سُنا تھا: '' آج میں (لشکر کی قیادت کا) جبنڈا اُس تَحْض كودول كا، جوالله تعالى اوراً سيكرسول عليه سيمحبت ركهتا بهاورالله تعالى اوراً سيكرسول عليه بهي أس سيمحبت ركهتا بين. "

[ صحيح مُسلم: 6220 ، سُنن نسائي الكبراي: 8439 ، قال الشيخ غلام مصطفى في خصائصٍ على : إسناده صحيح ، سُنن ابنِ ماجه: 121 ، قال الشيخ الالباني: إسناده صحيح ] 41 سُنن نسائی الکبری کی حدیث میں ہے: سیرناابوبکر بن خالدتا بعی د حمہ الله بیان کرتے ہیں کہ میں سیرناسعد بن مالک (ابی وقاص) کی کومدینہ منورہ میں ملئے گیا تو وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ: '' میں نے سُنا ہے کہتم لوگ سیدناعلی بن ابی طالب ﷺ کو گالی دیتے ہو ؟ '' مکیں نے عرض کیا: کیا واقعی آپ ﷺ نے ہمارے متعلق اُلیی بات سُنی ہے؟ تو اُنھوں نے فرمایا: ''ہاں ایساہی ہے، شایدتم نے بھی اُنہیں گالی دی ہوگی؟ '' مئیں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی پناہ! (کہ ہم نے بھی اَلیی حرکت نہیں کی )۔سیدنا سعد بن ابی وقاص ﷺ نے فرمایا ''سیدناعلی بن ابی طالبﷺ کوبھی گالی نہ دینا۔ بےشک اگرمیری ما نگ (لیعنی سر کے درمیانے ھے ) پرآ رابھی رکھ دیا جائے (لیعنی مجھے اِ نکار کرنے یہ اَ بِی جان چلے جانے کا خوف ہو اور مجھے مجبور کیا جائے ) کہ میں سیدناعلی ﷺ کو گالی دوں تو میں پھر بھی اُنہیں گالی نہیں دوں گا کیونکہ مَیں نےخودرسولُ السَّلٰہ ﷺ سے (سیدناعلی ﷺ کےفضائل میں )بہت بچھین رکھاہے۔'' المُست درک لِلحاکم کی حدیث میں ہے: سیرناقیس بن ابوحازم تابعی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے بازار میں گھوم پھرر ہاتھا۔ اِسی دوران جب میں احجارزیت (نامی جگه پر) پنجاتو دیکھا کہلوگ ایک گھوڑ اسوار کے گر دجمع ہیں اور وہ گھوڑ اسوار سیدناعلی بن ابی طالب 🐞 کوگالیاں بک رہاہے اور وہلوگ ( اُس گستاخ گھوڑ سوار کومنع کرنے کی ہجائے ) اُس کے گرد مجمع لگائے کھڑے ہیں۔ اِسی دوران اِ تفاقاً سیدناسعد بن ابی وقاص ﷺ وہاں تشریف لے آئے اور اپوچھا: ''میکیا ہور ہاہے؟''لوگوں نے عرض کی:''میشخص سیدناعلی بن ابی طالب 🐠 کوگالیاں دے رہاہے۔''(نعوذ باللہ من ذالک) اِس پرسید ناسعد بن الی وقاص 🦛 آ گے بڑھے تولوگوں نے (احتر ام میں) اُن کیلئے راستہ کھلا کر دیااوروہ اُس شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا : ''اَٹے مخض! تو کس بناپر سیدناعلی بن ابی طالب 🐗 کوگالیاں دےرہاہے؟ (اَٹے گتتاخ مجھے بتا) کیاوہ(سیدناعلی 🐗)سب سے پہلےمسلمان نہیں تھے ؟ کیاوہ (سیدناعلی 🐗)رسولُ المـلّه ﷺ کےساتھ سب سے پہلےنماز پڑھنے والی شخصیت نہیں تھے ؟ کیاوہ (سیدناعلی 🐗)سب سے زیادہ دنیا سے بےرغبتی رکھنےوالی شخصیت نہیں تھے ؟ كياوه (سيدناعلى ﷺ)سب سے برور كلم ركھنے والى شخصيت نہيں تھ ؟ سعد بن ابى وقاص ﷺ (سيدناعلى بن ابى طالب ﷺ كے )مزيد فضائل ذكركرتے رہے يہاں تك كه فرمايا: '' كياوه (سيدناعلى ﷺ)رسولُ السلُّم ﷺ كي صاحبزادي كرشتے ہے آپ ﷺ كے داماذہيں تھے؟ كيارسولُ السلُّم ﷺ كغزوات ميں وه (سيدناعلى ﷺ) آپ ﷺ كعلم بردار (جھنڈا اُٹھانے والے )نہیں تھے؟ '' پھرسعد 🤲 نے اُپنامنہ تبلہ کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اُٹھا کر دُعا کی: ''اُے الملّٰہ تعالٰی! بیُخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالیاں بک ر ہاہے، اِس جموم کے منتشر ہونے سے پہلے اِسے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھادے۔'سیدناقیس بن ابوحازم تابعی د حمه الله بیان کرتے ہیں: ''جم اُبھی منتشر بھی نہیں ہوئے تھے کہ اُس ( گستاخ سوار ) کی سواری ( زمین میں ) دھننے لگی اوراُسکی سواری نے اُس کو کھو پڑی کے بل پتھروں پر پٹنے دیا ، جس کی وجہ سے اُس (سیدناعلی بن ابی طالب 🐞 کے گستاخ سوار ) کا د ماغ یھٹ گیااوروہ و ہیں مرگیا۔''

[ سُنن نسائي الكبراي : 8477 ، قال الشيخ غلام مصطفى في خصائصٍ على : إسناده صحيح ، المُستدرك لِلحاكم : 6121 ، قال الامام حاكم والامام الذهبي : إسناده صحيح ]

42 سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے: سیرناعبداللہ بن ظالم تا بعی رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ جب فلال شخص ( یعنی حضرت معاویہ بن ابی سفیان ﷺ جن کا نام حدیث کے اً گلے طریق میں آیا ہے) کوفہ میں آیا تو اُنھوں نے فلال شخص ( یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ 🦀 جن کا نام اِسی حدیث کے اَ گلے طریق میں آیا ہے ) کوخطیب مقرر کیا۔ (حضرت مغیرہ 🐗 کی تقریرین کر)سیدناسعید بن زید 🐞 نے میراماتھ کیڑااور فرمایا: ''اِس ظالم (حضرت مغیرہ 🐗) کود کھیرہے ہو ؟ (جوسیدناعلی 🐗 پرلعنت کررہاہے، جس کی خبر اِسی حدیث کے اُگلے طریق میں آرہی ہے) سیدناعبداللہ بن ظالم تابعی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ پھر سیدنا سعید بن زید 🧼 (جو پہلے 10 اِسلام لانے والوں میں شامل تھے اور سیدناعمر بن خطاب 🦛 کے بہنوئی بھی تھے)نے 9 افراد کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دی (اورفر مایا کہ )مئیں اگر دسویں شخص کی گواہی بھی دے دوں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا (یعنی بالکل درست ہوگا)۔'' مئیں نے یو چھا کہوہ 9 افراد کون کون سے ہیں؟ سیدناسعید بن زید ﷺ نے بتایا کہ رسولُ الله ﷺ نے کو وحراء پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا:'' اُے حراء پہاڑ! کھم جا، تجھر پر ( اِس وقت صرف ) نبی ﷺ یاصدیق یاشہیدہی تو (موجود) ہیں۔'' میں نے (پھر) یوچھا کہوہ 9 افراد کون کون سے ہیں؟'' سیدناسعید بن زید ﷺ نے فرمایا (وہ 9 افرادیہ ہیں):''رسولُ اللّٰہ ﷺ ، سیدناابوبکر، سیدناعمر، سیدناعثان، سیدناعلی، سیدناز بیر، سیدناسعد بن ابی وقاص اورسیدناعبدالرحمٰن بنعوف (رضبی المله عنهم اجمعین )۔'' میں نے (پھر) یو چھا کہاور دسوال شخص کون ہے ؟ وہ (سیدناسعید بن زیدی) تھوڑی دیر(عاجزی کے باعث)خاموش رہے پھر فرمایا: ''(وہ دسوال شخص)مئیں ہوں۔'' (نوٹ: اِسی حدیث سے ایک اور ملتی جلتی روایت سیدناعبدالرحمٰن بنعوف ﷺ سے جامع تر مذی میں حدیث نمبر 3747 نقل ہوئی ہے، لیکن اُس حدیث میں رسولُ الله ﷺ کی بجائے سیدنا ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ کا نام آیاہے ) سُنن نسائی الکبری کی حدیث میں ہے: سیرناعبراللہ بن ظالم تابعی د حمہ الله بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان 🐗 کوفہ میں آئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ 🤲 نے کچھ خطباء مقرر کیے جوکہ سیدناعلی بن ابی طالب ﷺ برزبان درازی کررہے تھے۔ چنانچہ سیدناسعید بن زید ﷺ نے میرا ہاتھ بکڑااورفر مایا:''اِس ظالم شخص (حضرت مغیرہ ﷺ) کو دیکھتے ہو کہ بیا یک جنتی شخص (سیدناعلی ﷺ) پر بعنت کروا تا ہے۔'' پھراُنہوں نے 9 افراد کے بارے میں گواہی دی کہ وہ جنتی ہیں۔اور (فرمایا:)''اگر میں دسویں شخص کے جنتی ہونے کی خبر دے دوں (تووہ بھی بچے ہوگا)۔'' میں نے یوچھا کہوہ 9 افرادکون سے ہیں؟ سیدناسعید بن زید ﷺ نے بتایا کہرسولُ الله ﷺ نےکو وحراء پر کھڑے ہوکر ارشادفر مایا تھا:'' اُسے راء پہاڑ! تھم جا، تجھ پر اِس وقت صرف ) نبی ﷺ یاصدیق یاشهید ہی تو (موجود ) ہیں۔' میں نے (پھر ) یوچھا کہوہ وافرادکون کون سے ہیں؟ '' سیدناسعید 🐞 نے فرمایا (وہ وافراد یہ ہیں ): ''رسولُ الله ﷺ ، سیدناابوبکر، سیدناعمر، سیدناعثمان، سیدناعلی، سیدنالربیر، سیدناسعد بن ابی وقاص اورسیدناعبدالرحمٰن بن عوف (رضی الله عنهم اجمعین )'' میں نے یوچیا کہاور دسواں شخص کون ہے؟ وہ (سیدناسعیدﷺ)تھوڑی دیر(عاجزی میں)خاموش رہے چھرفر مایا:'' مئیں ہوں۔'' مشنب نسسائی ا**لکب**رای کی حدیث میں ہے: سیدناعبداللّٰہ بن ظالم تابعی د حسمہ اللّٰہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا سعید بن زید ﷺ کے یاس آیا تو میں نے عرض کی: کیا آپﷺ اِس ظالم تحض سے تعجب نہیں کرتے کہ جس نے سیدناعلی ﷺ پرسب وشتم کرنے کے لئے خطباء مقرر کیے ہوئے ہیں؟ تو اُنھوں نے فرمایا: '' کیا واقعی وہ (حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ) اُبیا کررہے ہیں؟ (جبکہ ) میں گواہی دیتا ہوں کہ 9 اُفراد کے بارے میں کہوہ جنتی ہیں۔اور(فرمایا:) ''اگر میں دسویں شخص کے جنتی ہونے کی خبر دے دوں (تووہ بھی پچ ہوگا)۔'' میں نے یوچھا کہوہ 9 افرادکون سے ہیں؟ سیرناسعید بن زید ﷺ نے بتایا کہ رسولُ الله ﷺ نے کو وحراء پر کھڑے ہوکر اِرشاد فرمایا تھا:'' اُے حراء پہاڑ اِتھم جا، تجھ پر( اِس وقت صرف) نبی ﷺ یاصدیق یا شہید ہی تو (موجود) ہیں۔'' میں نے (پھر) پوچھا کہوہ 9 اَفراد كونكون سے بيں؟ " سيدناسعيد بن زيد 🐗 نے فرمايا (وو 9 أفراد بير بيں):'رسولُ الله ﷺ، سيدنا ابو بكر، سيدناعمر، سيدناعثان، سيدناعلى، سيدناطحه، سيدنازبير، سيدناسعد بن الی وقاص اور سیدناعبدالرحمٰن بنعوف (رصی الله عنهم اجمعین)۔'' میں نے پوچھا کہ اور دسوال شخص کون ہے ؟ اُنھوں (سیدناسعید بن زید ﷺ) نے فرمایا:'' مئیں ہوں۔''

[ سُنن ابي داؤد : 4648 ، سُنن نسائي الكبرى : 8208 اور 8190 ، قال الشيخ الالباني والشيخ زبير عليزئي والشيخ غلام مصطفى ظهير في فضائل الصحابة : إسناده صحيح ]

[ صحيح ابن حِبان : 6996 ، السُّنة لابنِ ابي عاصم : 1220 ، مُسندِ احمد : 1644 (جلد -1 ، صفحه -189) ، قال الشيخ شعيب الارنؤوط : اِسناده صحيح ]

الله بیان کرتے ہیں کہ میں اس کو فرک محبد میں ہیٹے الله بیان کرتے ہیں کہ میں فلال شخص (لیمن حضرت مغیرہ بن شعبہ الله بیان کرتے ہیں کہ میں فلال شخص ( لیمن حضرت مغیرہ بن شعبہ الله بیان کرتے ہیں کہ میں فلال شخص ) نے اس کو فور کی محبد میں ہیٹے اتھا اور اہلی کو فور بھی موجود تھے کہ سید ناسعید بن زید یہ وہاں تشریف لائے تو اس (فلال شخص ) نے اس کیا کہ استعالی بی اس کو فیر شخص آ یا جس کا نام قیس بن علقہ ہے نے اس کو فیر شخص آ یا جس کا نام قیس بن علقہ ہے اس کا نام قیس بن علقہ ہے اس کا نام قیص بن نابی طالب کو کو گالیاں دے وہا ہے۔ سید ناسعید بن زید کے آئوں سے فرمایا: '' شخص کے گالیاں دے وہا ہے۔ اس کو کا لیال دی جاتم ہے۔ اس کو کا لیال دے رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اس کو کا لیال دی جاتم ہیں اور تم (فلال شخص ) اس (جرم ) کو خدو کہ اس کو کا لیال دی جاتم ہیں اور تم (فلال شخص ) اس (جرم ) کو خدو کہ استحد ہیں دی کے در سول اللہ کے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے ناتھا، اور میں کو گھڑت بات آ پ کے کا طرف منسوب نہیں کہ وہا کہ کہ اور اس کو کا کیال (ووز قیامت) آپ سے ساتھا ہوں کہ جو بواب دی جھٹا تی بڑ جائے ہیں اور سید ناعب الوج ہوئے ہیں (وضی الله عبھم اجمعیں ) ۔ 'اور اگریس چاہوں تو تو یہ کہ بین سیدنا طلح جنتی ہیں، سیدنا وہا ہوں کہ میں سیدنا ہوں وہا کہ کی کر ایاد تو کہ بین اور سید ناعب کا نام بھی بتا سکتا ہوں ۔ پھر سیدنا سعید بن زید کی اعرض کو باعث ) خاموش ہوگئے ۔ تو لوگوں نے با اصرار پوچھا کہ وہ و سویں کون ہیں؟ تو فرمایا: ''وہ وہوں کون ہیں؟ تو فرمایا: ''وہ کے سیدنا کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کے کہ اور اگریس کو کے ساتھ کی گوئوں کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے

سے بہتر ہےخواہ اُسے سیدنانوح الیک جتنی عمر (ہی کیول نہ) دے دی جائے۔'' مُسندِ اَحمد کی حدیث میں ہے: حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ بڑی مسجد میں تھے اور اُن کے پاس دائیں بائیں اہلِ کوفہ موجود تھے، اسی دوران اُن کے پاس سیدنا سعید بن زید کے ساتھ الی کے ۔حضرت مغیرہ بن شعبہ 🐎 نے اُنہیں خوش آمدید کہااور (شاہی ) تخت پر اَسے یاوُل کی جانباً ہے پاس بٹھالیا۔ پھرایک کوفی شخص آیااوراُس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ 🖝 کی طرف متوجہ ہو کر مسلسل گالیاں دینا شروع کردیں۔سیدناسعید بن زید 🚓 نے پوچھا: ''اُے مغیرہ! ييس کوگالياں دےرہاہے ؟'' اُنہوں نے کہا: ''يسيدناعلي بن ابي طالب کو گالی دےرہاہے۔'' اِس پرسيدناسعيد بن زيد کھنے (غصه ميں آکر) فرمايا: '' اُے مغيرہ بن شعبه! اً ہے مغیرہ بن شعبہ! اُے مغیرہ بن شعبہ! مَیں یہ کیاسُن رہا ہوں کہ اُصحاب رسول ﷺ کوتہ ہارے پاس گالیاں دی جاتی ہیں اورتم اِس (جرم) کونہ تو کُر اُسمجھر ہے ہواور نہ (ہی) منع کرتے ہو! (جبکہ اِسکے برنکس)مَیں رسولُ اللّٰہ ﷺ کے متعلق گواہی دیتا ہوں،وہ جو بچھ میرے کا نوں نے سُنا اور میرے دل نےمحفوظ کرلیا، اور میں کوئی مَن گھڑت بات آپ ﷺ کی طرف منسوب نہیں کروں گا کہ کل (روزِ قیامت) آپ ﷺ سے ملاقات ہونے پر مجھے جواب دہی جھکتنی پڑ جائے، (آپ ﷺ نے) فرمایا تھا: سیدنا ابو بکر جنتی ہیں، سیدنا عمر جنتی ہیں، سيدناعثان جنتي مين، سيدناطلح جنتي مين، سيدناز بيرجنتي مين، سيدناسعد بن ابي وقاص جنتي مين اورسيدناعبدالرحمن بنعوف جنتي مين (د صبي المله عنهم اجمعين )-'اورايك نوال مسلمان بھی جنتی ہے،اگرمئیں جا ہوں تو اُس کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔'' اس پراہلِ مسجد نے باإصرارالملَّه ، تعالیٰ کا واسطد ہے کر یوچھا: ''اَےرسولُ اللّٰہ ﷺ کے صحابی! وہ نوال شخص کون ہے ؟ '' سيرناسعيد ﷺ نے فرمايا: '' تُم نے مجھ الله تعالى كاواسط دے والا ہے، الله تعالى كاقتم! وه نوال مسلمان ميں (سيدناسعيد بن زيد ﷺ) ہوں اور رسولُ الله ﷺ وَسويں ميں۔ الله تعالیٰ کافتم! ایناشخص، جس کاچرہ رسولُ اللّه ﷺ کی معیت میں گردآ لودہوا، اُس کا پیمل تمہاری تمام عمر کی نیکیوں سے بہتر ہے خواہ تہمیں سیدنا نوح النظیۃ جتنی عمر (ہی کیوں نہ) دے وى جاك " [ سنن ابي داؤد: 4650، مُسندِ احمد: 1629 (جلد -1، صفحه -187)، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبير عليزني والشيخ شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح 44 سُنن نسائی الکبری کی حدیث میں ہے: سیدناعبداللدین ظالم تابعی دحمه الله بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ یے خطبه دیا اور اُس میں سیدناعلی کوسب وشتم کا نشانہ بنایا، تواس پرسیدنا سعید بن زید ﷺ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسولُ الله ﷺ سےخودیہ بات سی کہ آپ ﷺ فرمارہے تھے :'' اَسےراء پہاڑ! تھم جا، تھے ہیر ( اِس وقت صرف) نبی ﷺ یاصدیق یا شهید بی تو (موجود) میں۔' اوراُس وقت اُس (پہاڑ) پر رسولُ اللّٰه ﷺ، سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان ،سیدناعلی ،سیدناطلحہ،سیدناز بیر،سیدناسعد بن ا بی وقاص اور سیدناعبدالرحمٰن بنعوف اور سعید بن زید (رضبی الله عنهم اجمعین ) تھے۔ سُنن نسائی الکبری کی حدیث میں ہے: سیدناعبدالله بن ظالم رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا سعید بن زید ﷺ کے سامنے بیٹےا ہواتھا، تووہ فرمانے لگے:''ہمارے بیچکمران ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اُپنے بھائیوں پرلعنت کریں، اور بے شک ہم تولعنت نہیں کرینگے بلکہ ہم تو اُن کیلئے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دُعا کرینگے، میں نے رسولُ الله ﷺ سےخودیہ بات سی کہ آپ ﷺ فرمارہے تھے:'' عنقریب میرے بعد بہت سے فتنے رونما ہوں گے اور اً پسے ایسے ہوگا۔'' اِسی دوران ایک شخص وہاں آیا اور سیدنا سعید 🐞 سے عرض کی کہ مجھے تو سیدنا علی 🥾 سے ہر چیز سے بڑھ کرمحبت ہے! اِس پرسیدنا سعید بن زید 🐞 نے اُس سے فر مایا: ''(تمهیں بثارت ہوکہ) تم توایک جنتی اِنسان سے مجت کرتے ہو'' پھر سید ناسعید بن زید ﷺ نے حدیث بیان کی کہ رسولُ الله ﷺ، سید ناابو بکر، سید ناعمر، سید ناعثان، سید ناعلی، سید ناطلحہ، سيدناز بير، سيدناعبدالرحمٰن بنعوف اورسيدناسعد بن الي وقاص (رضى الله عنهم) تقر، اگر مين جا ۾ون تو رَسوين (جنتي) آدمي کا نام بھي بتاسکتا ۾ون، ليني وه (سيدناسعيد، اگر مين جا ۾ون تو رختي، پھرآپ ﷺ نے فرمایا: '' اَے حراء پہاڑ ابھم جا، تھے یہ نبی ﷺ یاصدیق یاشہید (موجود) ہیں۔'' سُنن نسائی الکبوی اور سُنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے: سیدناعبدالرحمٰن بن آخنس تا بھی د حمہ اللّٰہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعید بن زید 🐭 حفرت مغیرہ بن شعبہ 🐉 کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ 🕾 نے سیدناعلی بن ابی طالب 🕾 سے متعلق کچھ(نازیرا الفاظ میں) کہاتو سیدناسعید بن زید ﷺ و میں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے رسولُ اللّٰہ ﷺ حفودیہ بات سی کہ آپﷺ فرمارہے تھے: '' اہل قریش میں ے۔10- آ دمی جنت میں ہیں، (رسولُ الـــــُ اُم ﷺ جنت میں ہیں)، سیدناابوبکر جنت میں ہیں، سیدناعلی جنت میں ہیں، سیدناطلحہ جنت ميں ہيں،سيدناز بير جنت ميں ہيں، سيدناعبدالرحمٰن بنعوف جنت ميں ہيں، سيدناسعد بن ابی وقاص جنت ميں ہيں اورسيدناسعيد بن زيد جنت ميں ہيں ( د ضبی الله عنهم اجمعين ) '' [ سُنن نسائي الكبراي : 8205 ، 8206 ، ور 8210 ، سُنن ابي داؤد : 4649 ، قال الشيخ غلام مُصطفى ظهير امن پوري في فضائل الصحابة : إسناده صحيح ] 45 صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیرنابراء بن عازب ، بیان کرتے ہیں کہ جبرسولُ الله سے نے ماوذی القعدہ میں عمرہ کا قصد فرمایا تواہلِ مکہ نے آپ سے کومکہ تکرمہ میں دا خلے کی اجازت سے اِ نکارکر دیا۔ بالآخر فیصلہ بیہوا کہ آپ ﷺ (آئندہ سال)3 دن اِس( مکہ تکرمہ) میں تھہرسکیں گےاورمعامدے کی تحریر میں لکھا گیا: ''بیوہ فیصلہ ہے جو محدرسولُ اللّٰه ﷺ كساتھ طے پايا ہے۔'' إس پر قريشِ مكه بگر گئے اور كہا كہ ہم تو آپ ﷺ كو (رسولُ اللّٰه ﷺ )نبيں مانتے كيونكدا كرجميں (لِڤيني)علم ہوكہ آپ ﷺ نبي ہيں تو ہم آپ ﷺ کو ( مکمرمدین ) داخلے سے کیوں روکتے ؟ البذایبال محربن عبداللّه ( ﷺ ) کھیں۔آپ ﷺ نے ارشادفرمایا: '' منیں اللّه تعالی کارسول ( ﷺ ) بھی ہوں اور محربن عبداللّه (ﷺ) بھی ہوں۔'' پھرآپ ﷺ نے سیدناعلی بن ابی طالب ﷺ سے إرشاد فرمایا: '' لفظِر سولُ اللّٰه ﴿ ﷺ) مثادو۔'' سیدناعلی بن ابی طالب ﷺ نے (جذبات محبت میں )عرض کی: '' نہیں اللّٰه تعالیٰ کی شم! مَیں آپ ﷺ (کے نام مبارک کے ساتھ لکھے رسولُ الله) کونہیں مٹاسکتا۔'' چنانچہ آپ ﷺ نے (معاہدے کی) تحریر خود کیڑی، حالانکہ آپ ﷺ اُچھی طرح لکھنانہیں جانتے تھے، پھرککھا( گیا): ''یہ(وہ معاہدہ) ہے جومجہ بن عبداللّٰہ (ﷺ) نے طے کرلیا ہے کہ مکہ کرمہ میں کوئی ہتھیارلیکرنہیں آئیں گے،سوائے ایک تلوار کے جونیام میں بند ہوگی اور پیکہ اہلِ مکہ میں سے کوئی بھی آپ ﷺ کے پیچھے (مدینہ منورہ) جانا چاہے تو آپ ﷺ اُسے نہیں لے جائیں گے اور اُسے ساتھیوں میں سے کسی کونہیں روکیں گے اگروہ اُس ( مکہ )

میں مقیم ہونا جا ہے۔'' ۔۔۔۔۔۔ چنانچےرسولُ الله ﷺ نے سیدناعلی بن ابی طالب ﷺ سے (بطور دل جوئی کے )إرشاد فرمایا: ''( اَسے علی!)تم مُجھ سے ہواور مَیں تم سے ہول۔'' 🛂 جامع ترمذی کی حدیث میں ہے: سیدناعمران بن حمین ﷺ بیان کرتے ہیں کہرسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا:'' علی مجھ سے ہادر مَیں علی سے ہوں اوروہ میرے بعد ہرایک مسلمان کے ولی (دِلی دوست) ہوں گے۔'' **جامع تر مذی کی حدیث میں ہے**: سیرناانس بن مالک 🐞 بیان کرتے ہیں کہرسولُ اللّٰہ ﷺ کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ تھا، آپ ﷺ نے وُعا کی: '' اَے الله تعالی! اَپی مخلوق میں ہے سب ہے مجبوب تریث مخص کومیرے پاس بھیج جومیرے ساتھ اِس پرندے کوکھائے۔'' پس ( دُعا قبول ہوئی اوراُسی وقت ہی ) سیرنا مولی علی 🕾 رسولُ الله ﷺ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اوررسولُ الله ﷺ كے ساتھ وہ يرنده تناول فرمايا۔ المُستدرك لِلحاكم كى حديث ميں ہے: أم المونين سيده عائشه رضى الله عنها سے یو چھا گیا کہرسولُ اللّٰہ ﷺ کولوگوں میںسب سے بڑھ کرمحبوبکون تھا؟ فرمایا:سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنھا یو چھا گیا: مردوں میں کون تھا؟ فرمایا: اُن کے شوہر (سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ) جوبهت ہی روز بےرکھنےوالے اورشبزندہ دار تھے۔ مُسند ابی یعلی ، الـمُعجم الصغیر اور سُنن نسائی الکبری کی صدیث بیں ہے: سیرنا ابوعبداللہ جدلی تابعی رحمه الله بیان کرتے ہیں کداُ مالمونین سیدہ ام سلمہ د صب البلہ عنها (انتہائی دُکھی ہوکر) مجھ سےفر مانے لگیں: '' کیارسولُ الله 👑 کومنبروں پرگالیاں دی جاتی ہیں؟میں نے عرض کیا کہ بید(اِنتہائی گتاخانهاور فتیج فعل) کیونکر ہوسکتا ہے؟ تو اُنھوں نے فرمایا: '' کیاسیدناعلی 🐞 اوراُن سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دی جاتیں؟ (جبکہ)مکیں گواہی دیتی ہوں کہ رسولُ اللّٰہ ﷺ اُن مے محبت فرمایا کرتے تھے۔'' (یعنی سیدناعلی بن ابی طالب ﷺ کومنبروں پے گالیاں دیناحقیقت میں تورسولُ الله ﷺ پیگالیاں بکنے کے ہی متراوف ہے)۔ (نعوذ بالله من ذالک) [ صحيح بُخارى: 4251 ، جامع ترمذى: 3712 اور 3721 ، قال الشيخ زبير عليزئي في مشكوة المصابيح تحت الحديث 6094 : إسناده صحيح ] [ المُستدرك لِلحاكم: 4744 ، قال الامام حاكم: اِسناده صحيح ، مُسند ابي يعلى: 7013 ، قال الشيخ زبير عليزئي في مشكوة تحت الحديث 6101 : اِسناده صحيح ] [ المُعجم الصغير لِلطبراني : 822 ، سُنن نسائي الكبرى : 8476 ، قال الشيخ غلام مصطفى ظهيرامن پورى في خصائص على تحت الحديث 8476 : إسناده صحيح ] علامه جلال الدین السیوطی (اَلمُتو فلی-911 هجوی) لکھتے ہیں: '' بنواُمیہ (اَینے)خطبات میں سیدناعلی بن ابی طالب 🐞 کوگالی دیا کرتے تھے، پھر جب سیدناعمر بن عبدالعزيز تابعي د حمه الله خليفه بنے تو اُنہوں نے إس (غليظ، اِنتهائي گتا خانه اورفتیج رَسم) کو ہند کروادیا، اورحکومتی کارندوں کے نام حکم نامہ جاری فرمایا کہ إس (غليظ رَسم) کو ہند کردیا جائے۔ پھراُسکی جگہ اِس( آیت) کوجاری فرمادیا: ''بےشک ( اُسےایمان والو! ) الملّٰہ تعالیٰ تتہمیں (اِن3 کاموں کا )حکم دیتا ہے کہ ہرمعاملہ میں اِنصاف سے کام لواور اِحسان کرو، اوراَ چھا سلوک کرورشتہ داروں کےساتھ، اور (متہبیں اِن 3 کاموں سے )منع فرما تا ہے بے حیائی سے اور بُر بے کاموں سے اور سرکشی سے ۔وہ (اللّٰہ تعالٰی ) تنہبیں وعظ کرتا ہے تا کہتم نصیحت حاصل كرسكو." [ اَلنحل: 90 ] ، چنانچياُس وقت سے اَبتك خطبات ميں اِس (آيت مباركه)كى قر اُت مسلسل جارى ہے۔": [ تاريخ الحُلفاء لِلسيوطى "باب عمر بن عبد العزيز "] 46 سنن نسائی کی حدیث میں ہے: سیدناسعید بن جبیرتا بعی رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس ﷺ کے ہمراہ میدان عرفات میں تھا، تو آپ ﷺ نے مجھ سے دریافت فرمایا: ''کیاوجہ ہے کہ لوگوں سے تلبیہ (لبیک السلھم لبیک) کی آواز سُنائی نہیں دےرہی؟ '' مئیں نے عرض کیا کہ لوگ حضرت معاویہ بن ابی سفیان 🐇 (کے منع کرنے کی وجہ ) سے ڈرتے ہیں۔''(اِس لئے بلندآ واز سے تلبیہ کہنے کی بجائے آہتہ آ واز میں ہی کہہ لیتے ہیں )۔ چنانچے سیدناعبداللہ بن عباس 🐞 (غصہ کی حالت میں ) اُپنے خیمے سے باہرتشریف لائے اور بلندآ واز سے یکارنا شروع کردیا: لبیک الملهم لبیک ، لبیک الملهم لبیک ، (اورساتھ ہی فرمایا) بےشک اُن لوگوں نے سیدناعلی بن ابی طالب 🔈 سے بغض رکھنے کی وجہ سے (بلندآ واز سے تلبید کہنے کی ) سُنت مبار کہ کو (ہی ) چھوڑ دیا ہے۔ سُنن الکُبرای لِلبیھقی کی حدیث بیں ہے کہ سیدنا سعید بن جیرتا بعی رحمه الله کابیان ہے کہ ہم میدان عرفات میں سیدناعبداللہ بن عباس ﷺ کے پاس تھے، تو اُنہوں نے سوال فرمایا: ''کیاوجہ ہے کہ مجھےلوگوں کے تلبیہ کی آواز سُنا کی نہیں دےرہی؟'' مکیں نے عرض کیا کہلوگ حضرت معاویہ ﷺ سے ڈرتے ہیں۔'' سیدناعبراللہ بن عباسﷺ (غصہ کی حالت میں ) اَپنے خیمے سے باہرتشریف لائے اور پکارا: '' لبیک اللهم لبیک ، خواہ حضرت معاویہ بن البی سفیان ﷺ کی ناک خاک آلود ہوجائے (بعنی وہ میرے اِس سنت پڑمل کرنے کوخواہ بُراہی مان جائیں)، (اورساتھ ہی فرمایا) اُے الملْسه تبعی اللی ! اِن لوگوں پر بعنت فرما بے شک اِن لوگوں نے سیدناعلی ﷺ کے بغض کی وجہ سے (بلند آواز سے تلبید کہنے کی ) سُنت مبار کہ کو (ہی ) چھوڑ دیا ہے۔'' (یعنی سیدناعلی ﷺ کا بلند آواز سے تلبید کہنا تو سنت پڑمل تھا نہ کہ ذاتی اِجتہادتھا)۔ [ سنن نسائي: 3009، قال الشيخ زبير عليزئي و الالباني: إسناده صحيح ، سنن الكبراي للبيهقي: 9230 (جلد -5، صفحه -113)، قال الشيخ زبير عليزئي: إسناده صحيح] 🐠 صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرناعلی ﷺ بیان فرماتے ہیں : '' قسم ہےاُس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا (نباتات نکالے) اورمخلوقات کو پیدافر مایا، بےشک نبی اُمی ﷺ نے مُجھ سے بیعہد کیا تھا کہ مُجھ (سیدناعلی ﷺ) سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور منافق ہی مُجھ (سیدناعلی ﷺ) سے نظرت کرے گا۔'' [ صحیح مُسلم: 240] 48 فضائل المصحابة لاحمد ابن حنبل كى حديث يي ج: سيدنا ابومريم تا بعى رحمه الله بيان كرتے ہيں كميں نے خود سيدناعلى بن ابى طالب کے كويفر ماتے ہوئے سُنا: '' میری (ذات کی) وجہ سے دو (قتم کے )لوگ ہلاک (یعنی گمراہ) ہوجا ئیں گے، (پہلی قتم) حد سے زیادہ محبت میں غلوکرنے والے، اور (دوسری قتم مجھ سے ) بغض رکھنے والے'' فضائل الصحابة اور السُنة کی حدیث میں ہے: سیرناابوالسوارتالعی رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ سیرناعلی 🜦 نے (رسولُ الله ﷺ کی نیبی خبر کی بنیاد پر ) فرمایا:'' کیھاوگ مجھ سے محبت کریں گے یہاں تک کہ محبت (میں غلو) اُن ( رافضیوں ) کوآگ میں داخل کردے گا اور پچھلوگ مجھ سے بغض رکھیں گے یہاں تک کہ پیغض اُن ( ناصبیوں ) کوآگ میں لے جائے گا۔'' [ فضائل الصحابة لاحمد ابن حنبل: 932 اور 920 (جلد -2 ، صفحه - 445 اور 443) ، السُّنة لابن ابي عاصم: 819 ، قال الشيخ زبير عليزئي: إسناده صحيح

## E حضرت معاویہ ﷺ کوحکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج اُمت پر کیسی ملو کیت مسلط ہوئی اوراُس کا بھیا نک نتیجہ کیا نکلا؟ 😉

سیدناحسن بن علی ﷺ نے جن شرا لط کی بنیاد پرحضرت معاویہ بن ابی سفیان ﷺ کو حکومت سپر دکی تھی ، اُن کی پوری تفصیلات شروحِ اَ حادیث اور کتبِ تاریخ میں ہیں ، مثلًا: 🐽 حضرت معاویہ ﷺ الملّٰہ کا کتاب، رسولُ اللّٰہ ﷺ کی سنت اور خلفاءرا شدین ﷺ کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے۔ 🙋 حضرت معاویہ ﷺ اُپنے بعد کسی کو جانشین مقررنہیں کریں گے بلکہ اُمت کوخلیفہ کے اِنتخاب کیلئے شور کی پیچھوڑیں گے۔ 🔞 سیدناعلی بن ابی طالب 🦔 کی جماعت کےلوگ، جوسلم کے بعد ہتھیارڈال چکے ہیں، اُنکے خلاف کسی قتم کی اِنقامی کاروائی نہیں کی جائیگی ۔ 🗗 آلِ محمرﷺ کیلیخس (مال غنیمت کا پانچواں حصہ )جوالله تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا، بدستور بنوعبدالمطلب کو ملے گا جیسا کہ خلفاءراشدین 🕾 کے اُدوار سے ملتا آر ہاہے۔ 🗗 سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ پر بنواُمیہ کے منبروں سے ہونے والاسب وشتم کا سلسلہ ہمیشہ کیلئے ختم کر دیاجائے گا۔وغیرہ وغیرہ ۔مگرا فسوس اِن شرائط کی یابندی وَ يُسِينَدُكُ كُلُّ جَسِياً كَدَاسِكَا صُّى تَقَا !!! : [ الاستيعاب لابن عبدالبر ، الاصابة لابن حجر ، البداية والنهاية لابن كثير ، فتحُ البارى لابن حجر تحت الحديث البُخارى : 7109 ] 50 المُصنف لابن ابی شیبة کی حدیث میں ہے: سیرناعمیر بن اسحاق تا بعی رحمه الله کابیان ہے کہ میں اورایک دوسراتخص،سیرناحسن بن علی کے عیادت کیلئے حاضر ہوئے۔ سیدناحسن ﷺ اُس مخص سے بار بار فرماتے: '' مجھ سے (جوملمی بات پوچھنی ہے ) یو چھلوائس وقت سے پہلے کہتم نہ یو چھسکو۔''اُس مخص نے عرض کی کہ مَیں آپ 🧶 سے پچھ یو چھنانہیں چاہتا (ہم تو صرف عیادت کیلئے حاضر ہوئے ہیں)،الله تعالیٰ آپ کی کو صحت عطافر مائے۔ پھر آپ کے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر واپس آئے اور فر مایا:'' انجمی اَ بھی مَیں نے أين جكر كائكر اتھوكا ہے، جے ميں إس ككرى سے ألث مليث رہاتھا، مجھے كى بارز ہر يلايا كيا ہے، اور إس بارتووه (زہر )بہت ہى سخت تھا۔'' سيدناعمير بن اسحاق تابعى د حمد الله كابيان ہے کہ پھراُ گلے دن ہم دوبارہ صبح صبح سیدناحسن ﷺ کی عیادت کیلئے حاضر ہوئے ، تووہ (گھرسے باہر) بازار میں (کسی جگہ لیٹے ہوئے) تھے،اور اسی دوران سیدناحسین بن علی ﷺ آئے اورآپ ﷺ كيسرمبارك كے پاس بيٹھ گئےاور پوچھا ''أےميرے بھائى جان! آپ، كوز ہردينے والاكون ہے؟ ''سيدناحسن ﷺ نے پوچھا: '' كياتم أت قبل كرنا چاہتے ہو؟ ''(سیرناحسین ﷺ نے)عرض کیا:'' جی ہاں! ''سیرناحسن بن علی ﷺ نے فرمایا: '' اگر میں نے مجرم کو صحیح شاخت کیا ہے، توالله تعالیٰی خود سخت انتقام لینے والا ہے، اورا گروہ بے گناہ ہے، تومیں نہیں چا ہتا کہ کوئی بے گناہ (میری وجہ سے ) مارویا جائے۔'' [ المُصنف لابن ابی شیبة : 37359 ، قال الشیخ غلام مصطفیٰی ظهیر فی السُنة - 26 : اِسنادہ صحیح ] سیدناحسن بن علی 🐞 کی شہادت اوراُس کے بعد پیدا ہونے والی بھیا نک صورتحال کا بالکل صیح صحح إدراک کرنے کیلئے یہاں درج ذیل اُہم ترین حدیث دوبارہ ملاحظ فرمائیں: 💋 سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے: سیرناخالدتا بعی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ سیدنامقدام بن معد یکرب 🐞 اور عمر و بن اسوداور بنی اَسد کا ایک شخص، حضرت معاویہ بن ابی سفیان ﷺ کے پاس وفد بن کر گئے، (اِس موقع پرملاقات کے دوران) حضرت معاویہ ﷺ نے سیدنا مقدام ﷺ سے کہا: '' کیاتمہیں معلوم ہے کہ سیدنا حسن بن علی ﷺ فوت ہوگئے ہیں؟ '' سیدنامقدام ﷺ نےفوراً پڑھا:ان للہ وانا الیہ راجعون۔ ایک شخص(حضرت معاویہ ﷺ جنکانام اَ گلے طریق میں ہے)نے سیدنامقدام ﷺ سے کہا:'' تم اِسے مصيبت شجھتے ہو؟'' سيدنامقدام ﷺ نے جواباً ارشاد فرمايا: '' مئيں إے مصيبت كيونكر شهجھوں حالانكە مئيں نے خودديكھاتھا كەرسول الملْسه ﷺ نے سيدناحسن ﷺ كوأپني گودمبارك میں بٹھایا ہوا تھااور ارشاد فرمارہے تھے: ''پیر حسن ﷺ) ہمچھ (محمرﷺ) سے ہے اور حسین ﷺ) توالی اُنگارہ تھا جےاللّٰہ تعالیٰ نے بجھادیا۔'' (نعوذ باللہ من ذالک)سیرنامقدام ﷺ نے رپیر باتیں سننے کے بعد غصے میں آ کر إرشاد ) فرمایا: '' مئیں اُس وفت تک یہاں سے نہیں اُٹھوں گاجب 🥏 کئیں۔ تک تجھ (حضرت معاویہ 🐞 ) کوغصہ نہ دلا وُں اورالیمی بات نہ سناوُں جو تجھے نالپند ہو۔اُے معاویہ 🐞! اگر میں پچ بیان کروں تو میری تصدیق کردینا اورا گرجھوٹ بولوں تو میری تر دید کردینا۔'' حضرت معاویہ 🙈 نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچے سیدنامقدام ﷺ نے پوچھا: '' میں تجھے الله تعالیٰی کاواسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے نود رسولُ الله ﷺ کوسونا پہننے سے منع فرماتے ہوئے ساتھا؟'' حضرت معاویہ ﷺ نے کہا: ''ہاں! '' پھر سیدنامقدام ﷺ نے پوچھا:'' میں مجھےاللّٰہ تعالیٰ کاواسط دے کر پوچھتا ہوں کہ تونے خود رسولُ اللّٰہ ﷺ کو ریشم بیننے سے منع فرماتے ہوئے سناتھا؟'' حضرت معاویہ ﷺ نے کہا: ''ہاں! '' پھر سیدنامقدام ﷺ نے پوچھا:'' میں تجھے اللّٰہ تعالیٰ کاواسط دے کر پوچھا ہوں کہ تو نے خودرسولُ ''الله تعالیٰ کوشم! اَےمعاویدییسب(حرام اشیاءاستعال ہوتی ہوئی)میں نے تیرے گھر میں دیکھی ہیں۔' بین کر حفزت معاوید 🐞 نے کہا: ''اَےمقدام! مجھے پتہ ہے کہ میں تم ہے جیت نہیں سکتا۔''سیدنا خالد تابعی د حسمہ الملله بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ ﷺ نے سیدنا مقدام ﷺ کیلئے اُن کے دونوں ساتھیوں سے بڑھ کرانعام واکرام کا حکم صادر کیا۔اور سیدنامقدام بن معد یکرب 🧆 نے سارامال اُپنے ساتھیوں میں ہی وہیں بانٹ دیااوراَسدی نے کسی کو کچھ بھی نہ دیا۔ اِس بات کی خبر جب حضرت معاویہ 🔈 کوہوئی تو اُنہوں نے کہا: ''سیدنامقدام 🐞 تو واقعی ایک تخی شخص میں جنہوں نے دل کھول کردے دیااور جواَسدی شخص ہے وہ اپنے مال کواچھی طرح سے سنجالنے والا ہے۔'' مُسندِ اَحمد کی حدیث میں ہے: سیدناخالد بن معدان تابعی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ سیدنامقدام بن معدیکرب ﷺ اور عمرو بن اسود حضرت معاویہ بن ابی سفیان ﷺ سے ملنے آئے تو حضرت معاویہ ﷺ نے سیدنا مقدام ﷺ سے کہا: '' کیاتمہیں معلوم ہے کہ سیدنا حسن ﷺ فوت ہو گئے ہیں؟ '' سیدنا مقدام ﷺ نے فوراً پڑھا: انا لله وانا الیه راجعون ۔ اِس پر حفرت معاویہ ﷺ نے سیدنا مقدام ﷺ سے کہا: ''تم اِسے العنی سیدناحسن ﷺ کی موت کو ) مصیبت سمجھتے ہو؟'' (نعوذ بالله من ذالک ) سیدنامقدام ﷺ نے جواباً فرمایا: '' ممیں اِسے مصیبت کیونکر شمجھول حالانکه مَیں نے خود ویکھاتھا کہ رسولُ اللّٰہ ﷺ نے سیرناحسن کھ کواَ پی گود مبارک میں بٹھایا ہوا تھااور اِرشاد فرمار ہے تھے: ''یہ (حسن کھی مجھ (محمدﷺ) سے ہے اور حسین (کھی) علی [ سُنن ابي داؤد: 4131 ، مُسندِ احمد: 17228 (جلد - 4 ، صفحه - 132) ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبير عليزئي : إسناده صحيح ] 🔂 صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرناابورافع تابعی د حمد الله بیان کرتے ہیں کہ سیرناعبداللہ بن مسعود ﷺ نے ارشادفر مایا: '' الله تعالیٰ نے مجھے سے پہلے جس بھی نبی القینی کومبعوث فر مایا تو اُن سب ہی کی اُمت میں اُنکے بچھ حواری ( قریبی اورخاص ساتھی )اوراَ صحاب ہوا کرتے جواُس نبی القینی کی سنت پر چلتے اوراُ سکے اَحکام کی بیروی کیا کرتے ۔ پھراُن حواریوں کے بعداَ پسے نالائق لوگ اُ نکے جانشین ہوتے جوزبان سے وہ کہتے جووہ نہیں کرتے اوروہ کچھ کرتے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ( اَلیی بری صورتحال میں )جوکوئی بھی اُن(نالاکُق جانشینوں) سے آپنے ہاتھوں سے جہاد کرے گا تو وہ (اللّٰہ تعالٰی کے نز دیک) مومن ہے۔اور جوکوئی بھی اُن سے آپنی زبان سے جہاد کرے گا تو وہ (اللّٰہ تعالیٰ کے نزدیک)مومن ہے۔اور جوکوئی بھی اُن سے اُپنے دِل سے (براسمجھتے ہوئے) جہاد کرے گا تووہ (بھی اللّٰہ تعالیٰ کے نزدیک)مومن ہے۔اور اِس کے بعد تورائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔سیدنا ابورافع تابعی دحمه الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب یہی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر 🐞 سے بیان کی تو اُنھوں نے اِس (کے حدیث ہونے) کا إنکار کر دیا۔ اِ تفاقاً مجھ سے ملنے کیلئے سیدناعبداللہ بن مسعود 🦫 وہاں تشریف لائے اور (مدینه شریف کی ایک وادی) قناۃ میں قیام کیا، توسیدناعبداللہ بن عمر 🤲 مجھے ساتھ لے کراُ کئی عیادت کیلئے حاضر ہوئے۔ جب ہم اُنکے پاس بیٹھ گئے تو ممیں نے اُسی حدیث کے متعلق سیدنا عبداللہ بن مسعود کے سے سوال کیا تو اُنھوں نے بالکل وہی حدیث بیان کی جومیں سیدنا عبداللہ بن عمر کے سے بیان کر چکاتھا۔ صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیدناطارق بنشہاب تابعی دحمه الله بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان بن تکم نے عید کے دِن نماز سے پہلے خطبے کی برعت شروع کی۔ (فوٹ: نماز کے بعدخطبہ میں بنواُمیہ کے گورنرسید ناعلی بن ابی طالب ﷺ پرمنبروں سے بعنت کرواتے تھے چنانچے لوگ خطبہ سے بغیر ہی اُپنے گھروں کو چلے جایا کرتے۔ ) تواس پرایک شخص نے اُٹھ کر (مروان سے ) کہا:''نمازِعید خطبے سے پہلے ہونی چاہیے ( کیونکہ یہی سنت ہے )۔'' اِس پرمروان نے کہا: ''بےشک وہ ( دورِنبوی ﷺ کے ) طریقے تو اُب متروک ہو چکے ہیں۔''(نیعو ذیاللہ من ذالک )( اُس موقع پر )سیدناابوسعیدخدریﷺ نےفرمایا کہ بےشک اُس شخص نے (وقت کےحکمران کوکلمہ ق کے ذریعے تنبیہ کرکے ) اُپنافرض اداکر دیاہے۔ کیونکہ میں نے رسولُ الملّٰہ ﷺ کوخودفر ماتے ہوئے ساتھا: '' تم میں سے جوکوئی ناپسندیدہ چیزد کیھےتو اُسے ہاتھ سے (بزور باز و)بدل ڈالے، اگر اِس کی طاقت نہ ہوتو زبان سے (منع کردے) اوراگر اِسکی بھی استطاعت نہر کھتا ہوتو ول سے (بُراجانے) اور بیر (تیسرا درجہ)سب سے کمزورایمان کا ہے۔'' صحیح بُنحاری اور صحیح مُسلم کی صدیث میں ہے: سیدناابوسعیدخدری 🐗 کابیان ہے کہ رسولُ السلّبہ ﷺ عیدالفطراورعیدالفٹیٰ کےموقع پرعیدگاہ کی طرف تشریف لےجاتے توسب سے پہلےنماز (عید)ادافرماتے، پھرلوگوں کےسامنے کھڑے ہوتے جبکہ لوگ اپنی صفوں میں ہی بیٹھے ہوتے ۔ چنانچہ آپ ﷺ اُنہیں نصیحت فرماتے اور (نیکی کا ) تھم دیتے ، اورا گرکوئی لشکرتشکیل دینا ہوتا تو اُسے تشکیل دیتے اور کوئی اور خاص تھم ہوتا تو ارشاد فرماتے۔ پھرآپ ﷺ واپس تشریف لے جاتے۔ سیدنا ابوسعید خدری ﷺ کابیان ہے کہلوگ اِسی (سنت ) پرقائم تھے حتی کہ ایک بار (حضرت معاویہ ﷺ کا مقرر کردہ گورنر ) امیر مدینه مروان بن حکم کے ہمراہ عیدالفطر یاعیدالافتحیٰ (کی نماز کے لئے) نکلااور جب ہم عیدگاہ میں پہنچتو نا گہال دیکھا کہ کثیر بن صلت نے وہال ایک منبر تیار کیا ہوا تھا، اور مروان بن حکم نے نماز سے پہلے ہی اُس منبر پر (بغرض خطبہ ) چڑھنا چاہا تو میں نے اُس کےلباس کو پکڑ کر کھینچا (یعنی سنت کی مخالفت سے روکنا چاہا ) مگروہ دامن چھڑا کر چڑھ گیااورنماز سے پہلے (ہی ) خطبہ دے ڈالا۔ میں نے کہا: ''الٹ نعالی کی شم! تم نے (سنت نبوی ﷺ کو)بدل ڈالا۔'' اس (مروان بن تکم) نے کہا: '' اے ابوسعید! جس (سنت) کوتم جانتے ہووہ رخصت ہو چکی۔''

### ﴿ فرقه واريت سين كر، صرف ''قرآن اور شيح الاسناداً حاديث' كوجمت ودليل ما شنے، اور جموثی، بِسَند اور '' ضعيف الاسناد تاريخي روايات' كفتول سے بيخے والول كيليے ﴾

میں نے جواباً کہا: ''الله تعالیٰ کی تشم! میں جس (سنت) کو جانتا ہوں وہ اِس (بدعت) ہے بہتر ہے جسے میں نہیں جانتا'' اُس نے کہا:'' اُصل بات بیہ ہے کہ لوگ نماز کے بعد ہمارے 🔞 (خطبے کے ) لئے بیٹے نہیں تھ، لہذامیں نے اُس (خطبے) کونماز سے پہلے مقرر کرلیا ہے۔'' [ صحیح مُسلم: 179 اور 177 ، صحیح بُخاری: 956 ، صحیح مُسلم: 2053] 53 صحیح بُخاری کی حدیث بیں ہے: سیرنا یوسف تا بھی رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ مروان بن عکم کوحفرت معاویہ بن ابی سفیان ﷺ نے جاز کیلئے اُپنا گورزمقرر کیا تو اُس نے (مسجد نبوی ﷺ میں) خطبہ دینے کے دوران (حضرت معاویہ ﷺ کی زندگی میں ہی) یزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تا کہ لوگوں سے اُسکے باپ کے بعد (خلیفہ بننے کیلئے پیشگی ہی) بیعت لے سکے۔(اُسکی تقریرین کر)سیدناعبدالرحمٰن بن ابی بکر 🐗 نے اُس (مروان) ہے پچھ کہددیا (سیدناعبدالرحمٰن 🐗 کےاُن کھرے کھرے جوابی اَلفاظ کا ذکر اِسی حدیث کےاُ گلے طریق میں موجود ہے )مروان نے (غصہ میں )تھم دیا کہ اُٹھیں گرفتار کرلیاجائے۔ چنانچیسید ناعبدالرحمٰن 🐞 (جان بچانے کی خاطراً پنی بہن ) اُم المونینن سیدہ عائشہ د صب الملہ عنہا کے گھر (جومسجد نبوی ﷺ کے ساتھ کی تھا) میں داخل ہو گئے۔ جب وہ ( حکومتی کارندے ) آخییں نہ پکڑ سکے تو مروان بن حکم نے (غصہ میں آ کر گتا خی کرتے ہوئے ) کہا کہ بیٹک یہ وہی شخص ہے کہ جس کے متعلق الملّٰہ تبعالیٰ نے فرمایاتھا: '' اور وہ خص کہ جس نے کہا اُپنے والدین سے کہا فسوں ہے تمہارے حال پر، کیاتم مجھے اِس بات کی دھمکی دیتے ہو کہ مَیں ( قبر سے ) نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھسے پہلے بھی کئی تومیں گزر چکی ہیں۔۔۔۔ یہ همکیاں تو صرف اَ گلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔'' [ اَلاحقاف: 17 ] (مردان کی طرف سے آلِ ابی بکر 🧆 پرلگائے گئے اِس گتاخانه اور جھوٹے اِلزام پر) اُم المومنین سیدہ عائشہ رضبی الله عنها نے پردے میں ہے ہی جواب دیتے ہوئے اِرشادفر مایا:''نہم (آلِ ابی بکر 🧆 ) سے متعلق اللّٰه تعالٰی نے پچھ بھی نازل نہیں فرمایا سوائے اُسکے جو (سورةُ النورمیں)میری برات سے متعلق نازل ہواتھا۔'' سُنن النسائی الگبوی اور السمُستدرک لِلحاکم کی حدیث میں ہے: سیرنامحد بن زیادتا بعی د حسه الله بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ ﷺ نے اُپنے بیٹے (یزید بن معاویہ ) کیلئے بیعت لی تو مروان بن تکم نے کہا: ''سیدنا ابو بکر ﷺ اورسیدنا عمرﷺ کی سنت ہے ( كه أنهول نے أينے بعد خليفه كونا مز دكياتھا) ـ "سيدناعبدالرحمٰن ﷺ نے جواباً فرمايا: "بيزو برقل اور قيصر (جيسے بادشاہوں ) كى سنت ہے ( كه باپ كے بعد أسكابيٹا حكمران بنے ) ـ " تو مروان نے کہا: ''بیٹک بیوۃ شخص ہے کہ جس کے متعلق الله تعالیٰ نے بیآیت اُ تاری تھی: 🏿 اَ الاحقاف :17 🏿 جب یہ بات سیدہ عاکشہر ضبی الله عنها تک پنچی تو اُ نھوں نے فرمایا: ''اللّه تعالیٰ کوشم! أس (مروان) نے جھوٹ کہا، المله تعالیٰ نے وہ آیت ہمارے متعلق نازل نہیں فر مائی، اورا گرمیں چاہوں تو اُسکانام بھی بتاسکتی ہوں جسکے متعلق وہ نازل ہوئی (حقیقت توہیہ کہ ) بیٹک میں نے خودسنا کہرسول الله ﷺ نے مروان اورا سکے باپ پرلعنت کی تھی جبکہ مروان اُس وقت اُپنے باپ کی پشت میں تھا، پس مروان الله تعالیٰ کی طرف ہے اُسی لعنت کا ایک تكرُّ البير ... [ صحيح بُخارى : 4827 ، سُنن النسائي الكُبراي : 11491 ، المُستدرك لِلحاكم : 8483 ، قال الامام حاكم : اِسناده صحيح على شرط البُخاري و مُسلم ] 💋 الاوائىل لابن ابى عاصم كى حديث ميں ہے: سيرناابوذرغفارى ﷺ بيان كرتے ہيں كەرسول الله ﷺ نے إرشادفر مايا: ''پہلا شخص جوميرى سنت كوبدل دے گا أس كاتعلق بنوأميه سے ہوگا۔'' إسى كے تحت أينے مجموعه ميں محدثِ أعظم سعودى عرب شخ محمد ناصرالدين آلباني رحيمه الله (آلـمُتوفي -1420 هـجرى ) لکھتے ہيں: '' إس حديث ميں سنت كو تبدیل کردینے سے مراد خلیفہ کے اِنتخاب کے طریقے کوبدل کراُسے وراثت بنادینا ہے۔'' مُسند ابی یعلی اور مَجمعُ الزوائد کی حدیث میں ہے: سیرناعبراللہ بن سیع تابعی دحمه الله بیان کرتے میں کہ سیدناعلی بن ابی طالب ﷺ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:'' قسم ہے اُس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا (پھراُس سے نبا تات نکالے )اور مخلوقات کو پیدا فرمایا، ا میں وقت آئے گا کہ میری داڑھی کومیرے سر کے خون سے رنگ دیا جائے گا۔''ایٹ مخض کھڑا ہوااور عرض کی: اللّه تعالیٰ کی قتم! جوکوئی بھی اُلیی حرکت کرے گاہم اُس کواُسکے اہل وعیال سمیت تباه و برباد کردیں گے۔سیدناعلی ﷺ نے فرمایا: '' میں تہمیں الله تعالیٰ کاخوف دلاتا ہوں کہ آپی حرکت مت کرنا،میر قبل کے بدلے میں صرف میرے قاتل کو ہی قبل کرنا۔'' اُس شخص نے عرض کی: اُے امیرالمونین! اُیے بعد ہارے لئے اُپنا کوئی خلیفہ مقرر فرمادیں۔ سیدناعلی ﷺ نے فرمایا:'' نہیں بلکہ مَیں تہمیں اُسی طرح چھوڑ کر جاؤں گا جیسا کہ رسولُ السلّب ﷺ نے ہمیں (بغیر خلیفہ کے ) چھوڑا تھا۔''لوگوں نے عرض کی: اگر آپ 🐞 ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑے جارہے ہیں توجب المله تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو کیا جواب دینگے؟ سیر ناعلی 🐗 نے فرمایا:'' مئیں عرض کروں گا کہ آے الملہ تعالیٰ مئیں اُن میں رہاجب تک تونے مجھے اُن میں رکھااور جب تونے مجھے موت دے دی تو میں نے مجھے اُن پرنگران چھوڑ دیا، اَب تیری مرضی ہے جاہے تو اُکی اصلاح فرما دے، اور جاہے تو اُنکو تباہ وہر باد فرمادے''

[ الاوائل لابن ابی عاصم : 61 ، السلسلة الصحیحة : به 1749 ، مُسند ابی یعلی : 590 ، مُجمعُ الزوائد : 14782 ، قال الامام الهیشمی و الشیخ حسین سلیم : اِسناده صحیح اِ الاوائل لابن ابی عاصم : 61 ، السلسلة الصحیحة : به 1749 ، مُسند ابی یعلی : 590 محیح این کرتے ہیں کہ میں یمن شمن قااوروہاں میری ملاقات دویمنی باشندوں ، ووکال عاور وعمر و ہوئی ، میں اُنہیں رسولُ اللّه ﷺ کی احادیث سنانے لگ گیا ، (بیس کر ) ووعمر کہنے گئے ''اگرآپ کی با تیں اُپنے نبی ﷺ کے بارے میں درست ہیں تو پھر (سناوکہ ) اُن (نبی ﷺ ) کی وفات کو تو تین دن گزر کیے ہیں۔'' پھروہ میر ساتھ ہی شوکرتے رہے ، چی کہ ہم راسے میں ہی تھے کہ ہمارے سامنے مدینہ منورہ ہے آنے والا ایک قافلہ مودارہ وا ، اور ہم نے اُن ہے اُن ہے کے متعلق ) پوچھاتو اُنہوں نے بتایارسولُ اللّه ﷺ وفات پا گے اورسیدنا ابو بکر ﷺ کوظیفہ بنالیا گیا ہے اورسب لوگ اُمن وامان سے ہیں۔ اُن دونوں نے کہا:'' اُسیخ ظیفو وتا تا کہ میں گراب واپس ہور ہے ہیں ) اور شاید دوبارہ واپس آئیں گیا ن شاء اللّه ۔ پھروہ یمن کولوٹ گئے ۔ چنا نچے میں نے (مدینہ منورہ بنجی کر) سیدنا ابو بکر گون نہیں آئے؟ '' پھر کھے عرصہ بعد (ملاقات ہونے پر) ذوعمرونے ہے ہیں: '' اُسیم کریا وی بھر کے بیان کیا تو اُنہوں نے فرمایا: '' تم اُنہیں (میر بے پاس) کے کر کیون نہیں آئے؟ '' پھر کھے عرصہ بعد (ملاقات ہونے پر) ذوعمرونے ہیں ابت بنا تا ہوں کہ تم عرب اُس وقت تک خیر واصلاح میں دہوئے جب تک تم اُسیم کیم کے انتقال پر دوسرا حاکم بنالو گے ، تم پر جب (حصول بری عمیس ایک دوسرا حاکم بنالو گے ، تم پر جب (حصول بری عمیس ایک دوسرا حاکم بنالو گے ، تم پر کی عزت ہے اور میں تمہیں ایک دوسرا حاکم بنالو گے ، تم ور بی تو بھر بین کوئر خب تک تم اُنہیں ایک دوسرا حاکم بنالو گے ، تی کیم کیم عرب اُس وقت تک خیر واصلاح میں دوسرا حاکم بنالو گے ، تم کر جب دوسرا حاکم بنالو گے ، تم کر کے انتقال پر دوسرا حاکم بنالو گے ، تم کر جب دوسرا حاکم بنالو گے ، تم کوئر کیم کیم کوئر کے حالفہ کیا کہ کیا کے انتقال پر دوسرا حاکم بنالو گے ، تم کوئر کے دوسرا حاکم کوئی کوئر کے دوسرا حاکم کوئر کے دوسرا حاکم کوئر کے دوسرا حاکم کیا کیم کیکر کے دوسرا حاکم کیم کیم کوئر کے دوسرا حاکم کیم کیکر کیم کیم کوئر کیم کیم کیم کیم کیکر کیم کوئر کیم کیکر کیم کیم کوئر کے دوسرا حاکم کوئر کیم کوئر کے دوسرا حاکم کیم کیم کیم ک

اِ قتدار کے لئے ) تلوار (استعال) ہوگی تو (تمہارے حاکم ) بادشاہ بن جائیں گے جو بادشاہوں کی طرح غضب ناک ہوا کریں گے اور بادشاہوں ہی کی طرح خوش ہوں گے۔'' (یعنی اُن کے مزاج شابانہ اورا طوار جاہرانہ ہوں گے ) صحیح بُخیاری کی حدیث میں ہے: سیرناعبداللہ بن عباس ﷺ بیان کرتے ہیں کہا یک دن ممیں منیٰ میں سیرناعبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کے گھر میں تھااوروہ امیرالمونین سیدناعمر بن خطاب 🐞 کے آخری حج میں اُنکے ساتھ تھے۔سیدنا عبدالرحمٰن 🐞 لوٹ کر آئے اور مجھ سے کہنے لگے: '' کاش تم اُس شخص کودیکھتے جو آج امیرالمونین ﷺ کے پاس آیااور کہنےلگا کہ اُے امیرالمونین ﷺ! کیا آپ ﷺ اُس فلالشخص ہے یوچھ کچھنیں کریں گے کہ جویہ کہتا ہے کہ اگرسیدناعمر ﷺ فوت ہو گئے تومیں فلاں شخص کی بیت کرلوں گا کیونکہ سیدناابوبکر 🐞 کی بیت بھی تو اُچا نک (بغیر کسی منصوبے کے )ہوئی تھی اور کا میاب رہی تھی؟ '' اُسکی بیخبر سُن کرسیدناعمر 🐗 غصے میں آگئے اور فرمایا:'' إِن شاء الله تعالیٰ آج شاممَیں ضرورلوگوں کوخطبہ دوں گااوراُنہیں اِن (سازشی )لوگوں سے خبر دار کروں گا جولوگوں سے معاملات (بینی اِقتدار ) چھین لینا جا ہتے ہیں۔'' اس پرسید ناعبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے عرض کیا: '' اُے امیرالمونین ﷺ! اَ بھی اُمیانہ بیجئے گا کیونکہ جج کے موقع پر ہرتتم کے عاتمی اور بازاری لوگ بھی جمع ہوئے ہوتے ہیں اور یہی لوگ خطبے کے وقت آپ ﷺ کے قرب وجوار میں اِکٹھے ہوں گےاور مجھے خوف ہے کہ آپ ﷺ کوئی بات الیمی کہددیں کہ جوغلط مطلب ومفہوم کے ساتھ ہر طرف پھیل جائے اورلوگ اسے درست سیاق وسباق کے ساتھ نہ سمجھ یا ئیں، لہٰذا آپ 🐞 تھوڑاساا نظار کرلیں، حتی کہ آپ 🐞 مدینہ منورہ پہنچ جا ئیں جو کہ ہجرت اورسنت کا گڑھ ہے، وہاں آپ 🐞 سمجھ دارلوگوں اورمعززین کے ساتھ مخصوص مجلس میں بات کریں تا کہ آپ 🐞 کی گفتگو کی چے اور موزوں مفہوم میں لیاجا سکے۔ سیرناعمر 🐞 نے فرمایا: '' ٹھیک ہے کیکن اللّٰه تعالٰی کی تعمیل اللّٰہ تعالٰی مَیں مدینه منوره پہنچتے ہی یہلا کام بھی کروں گا۔''سیدناعبداللہ بن عباس ﷺ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ذوالحجہ کے آخر میں مدینہ منورہ واپس آئے، اور جمعہ کے دن مئیں سورج ڈھلتے ہی جلدی (مسجد میں ) چلا گیا۔ مئیں نے دیکھا کہ سیدناسعید بن زید 🧶 منبر کے پاس پہلے ہےتشریف فرماہیں، مئیں بھی اُنگے قریب ہی بیٹھ گیااورمیرا گھٹنااُ نکے گھٹنے کوچھور ہاتھا۔اَ بھی زیادہ درنہیں گزری تھی کہ سیدناعمر بن خطاب 🥌 تشریف لے آئے۔اُنہیں آتا دیکھ کرمئیں نے سیدناسعید 🥌 ہے کہا کہ آج وہ اُپیاخطبہ دیں گے کہ خلیفہ بنائے جانے کے بعد سے آج تک ویباخطبہ نہیں دیا ہوگا۔سیدناسعید ﷺ نے میری بات سے إتفاق نہ کیااور کہنے گئے کہنیں ،کوئی نئی بات نہیں کہیں گے۔سیدناعمرﷺ آ کرمنبر پر میٹھ گئے، اور جب مؤذن (اذان سے )فارغ ہوگیا تو آپ ﷺ نے اللّٰہ تعالٰی کی حمد وثنا کے بعد ارشاد فرمایا: '' آج مَیں ایسی بات کہنے والا ہوں جوالیّلہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھائی گئی ہے، شاید بیرمیری زندگی کی آخری گفتگو ہو، جو مخض بھی اِسےسُن لے اور سمجھ لے تو اُسکافرض ہے کہ جہاں تک وہ اُسے پہنچا سکے، پہنچا دے، اور جو اِسے نہ مجھ سکے، توممیں اُسے اجازت نہیں دیتا کہ اِسے آگے بیان کرے اور ( کمفہمی کی وجہ سے ) غلط بیانی کا مرتکب ہو۔۔۔۔۔۔۔ بجھے پتہ چلاہے کہتم میں سے کسی نے بیکہاہے کہ اگرسیدناعمر 🤲 فوت ہو گئتو ہم فلال شخص کی بیعت کرلیں گے۔اَب لوگو! و کھیناتم میں سے کسی شخص کو اِس بات سے پیغلط نہی نہ ہوکہ سیدنا ابو بکر 🧓 کی بیعت بھی تواجا نک ہوئی تھی اور اسکے باوجو دمنعقد ہوگئ تھی اور کا میابٹھ ہری تھی خبر دار! وہ بیعت واقعی ہوئی تواسی طرح اُجا نک تھی کیکن اللّه ت الیے نے (محض اَ پیفضل وکرم سے خاص) اُس موقع پرشرارت اورفتنہ سے محفوظ رکھا (اورسب مسلمانوں نے اُس بیعت کوشلیم کرلیا تھا) کیکن اَب تم میں (قیامت تک) سیدنا ابو بکر 🤲 جیسا کون ہوسکتا ہے کہسب کےسب اُس ایک برمثفق بھی ہو جائمیں ( یعنی اَب اَیسا دوبارہ ہوناممکن ہی نہیں لہٰذا اَب خلیفہ کےانتخاب کےمعاملے میں مشاورت کے بغیر کوئی حیارہ نہیں ) اَب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی (زبرد سی خلافت کیلئے ) بیعت منعقد کی ( نویا در کھنا ) وہ بیعت کرنے والا اور جسکی بیعت کی گئی ہوگی ، ( فساد کے ) نتیج میں دونوں ہی قتل کردیئے جائینگے'' مُسندِ اَحمد کی حدیث میں ہے: سیرناعبداللہ بن عباس ﷺ کابیان ہے۔۔۔۔۔ امیرالمونین سیرناعمر بن خطاب ﷺ نے ارشاد فرمایا: '' اُبجس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی (زبرد سی خلافت کیلئے ) بیعت منعقد کی ( تویا در کھنا ) نہ تو بیعت کرنے والے کی بیعت شختے ہوگی اور نہ جس (خلیفہ ) کی بیعت کی گئی اُس کی بيت منعقد موكى " [ صحيح بُخارى: 4359 اور 6830 ، مُسند احمد: 391 (جلد - 1 ، صفحه - 55) ، قال الشيخ شعيب الارنؤوط: اِسناده صحيح على شرط مُسلم] 🔞 صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیرناابو ہریرہ ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ﷺ سے دوستم کے (علوم کے ) پیالے محفوظ کیے ہیں،ایک (علم شریعت ) کومیں نے لوگوں میں نشر کر دیاہے،اور دوسرے (مستقبل میں ہونے والے فتنوں سے متعلق رسولُ اللّه ﷺ کی بتائی ہوئی غیبی خبروں ) کواگر بیان کروں تو (اِن موجودہ حکمرانوں کے کرتو توں کی اَصلیت کھلنے کے باعث اُنکی طرف سے ) میری شرگ ہی کاٹ دی جائے گی۔'' صحیح بُخاری کی صدیث میں ہے: سیرناسعیدبن عمروتا بعی د حمد الله کابیان ہے کمیں مسجد نبوی شریف میں سیدنا ابوہریرہ کے ہمراہ بیٹے اہواتھا، اور ہمارے ساتھ مروان (بن حکم ) بھی تھا۔ سیدنا ابوہریرہ کے نفر مایا کہ میں نے صادق ومصدوق (رسولُ الله ﷺ) کوفر ماتے ہوئے سُناتھا: '' میریاُمت کی ہلاکت خاندانِ قریش (میں سے بنواُمیہ ) کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔'' (والعیاذ باللہ تعالی) بیسُن کرمروان (خودہی ) کہنے لگا: '' اُن چھوکروں یرالمله تعالیٰ کی لعنت ہو! '' سیدناابو ہریرہ 🍇 نے فرمایا: ''اگرمئیں جاہول تو بنوفلاں اور بنوفلاں کہہ (کراُن چھوکروں کے نام بھی بتا) سکتا ہوں۔'' (راوی حدیث کہتے ہیں کہ )جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تومکیں اُپنے دادا (بعنی سعید تابعی د حسف الله ) کے ساتھ بنومروان کے پاس جایا کرتا تھا، تومیرے دادا جان جب اُن کم عمرلز کوں کود کیھتے تو فر مایا کرتے: '' عین ممکن ہے کہ یہ وہی لڑ کے ہوں۔''ہم نے اُن سے جواباً عرض کیا:'' آپ (سعیدتا بعی دھے الله) ہی بہتر جانتے ہیں۔' صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیدنا ابو ہریرہ الله بیان فرماتے ہیں کوئیں نے رسولُ الله ﷺ سےخودسُا تھا: '' قریش کا پیقبیلہ (مراد بنوامیہ، اور اِسکے ثبوت میں مقالہ کی حدیث نمبر 2 پہلے ہی گزر چکی ہے )میری اُمت کو ہر باد کرے گا۔'' ہم نے عرض کیا: '' آے الله تعالیٰ کے رسول ﷺ! پھرآپ ﷺ ہمیں (اُلیی حالت میں) کیا علم دیتے ہیں؟ '' آپ ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا: '' کاش کہ لوگ اُن سے الگ ہی ر ہیں ( یعنی اُن حکمرانوں کے ساتھ کسی بھی برے مل میں ہرگز شریک نہ ہوں )۔'' [ صحيح بُخارى : 120 اور 7058 ، صحيح مُسلم : 7325 ]

🔂 مُسندِ اَحمد کی حدیث میں ہے: سیدناابو ہر برہ ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سےخودسًا تھا: "70 کی دہائی کے آغاز (61- بجری) اور چھوکروں کی حمرانی سے الله تعالیٰ کی پناه ما نگا کرو'' دلائل النبوۃ لِلبیھقی کی حدیث میں ہے: سیدناابو ہریرہ ﷺ مدینہ منورہ کے بازار میں چلتے ہوئے بیدُ عاما نگا کرتے:'' اُےاللّٰہ تعالیٰ! مجھے 60 تک باتی نەركھنا۔(لوگو!)تمہاری بربادی ہو،حضرت معاویہ 🐞 کی کنپیٹیوں کومضبوطی سے پکڑ ( کرانھیں روک) لو۔اَے اللّٰہ تعالٰی! مجھے چھوکروں کے دورِ اِقتدارتک باتی نەركھنا۔'' [ مُسندِ احمد : 8302 (جلد - 2 ، صفحه - 326) ، مشكوة المصابيح : 3716 ، دلائل النبوة لِلبيهقي : 2801 ، قال الشيخ زبير عليزئي في مقالات جُز-6 : إسناده صحيح ] 🔞 مُسندِ ابی یعلی کی حدیث میں ہے: سیرناابو ہر رہ ﷺ بیان فرماتے ہیں کہرسولُ الله ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ کویاضکم کے بیٹے (مروان بن تھم اوراُسکی اولا د) آپ ﷺ کے منبر شریف پراٹھل کر چڑھتے ہیں اورائرتے ہیں۔ (بیخواب دیکھنے کے بعد) آپ ﷺ سخت طیش (غصے کی حالت) میں آگئے اور اِرشاد فرمایا: '' مَیں کیاد کھیر ہاہوں کہ حَکُم کے بیٹے (مروان بن تھم اوراُسکی اولا د)میرے منبر پر بندروں کی طرح اُحچیل گو دکررہے ہیں!'' سیدناابو ہریرہ 🍩 کابیان ہے: ''اِس(غیبی خبر ملنے) کے بعدوفات تک آپ 🚈 کو بھی مطمئن اور بنتا بوانبين ديكها كيا- " [مُسندِ ابي يعلى: 6461 ، قال الشيخ حسين سليم اسد والشيخ ارشاد الحق الاثرى و الشيخ زبير عليزئي في مقالات جُز-6 : إسناده صحيح 59 صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیدناعا ئذبن عمروہ، عبیداللہ بن زیاد (جویزید بن معاویہ کی طرف سے کوفہ کیلئے گورزمقررتھا) کے پاس آئے اور (بطورِنسیحت) فرمایا: ''اُے بیٹا! مکیں نے رسولُ اللّٰہ ﷺ کوخود فرماتے ہوئے سُناہے: ''بدترین حکمران وہ ہیں، جوظالم ہوں، اِس کئےتم اُن میں شامل ہونے سے چکجاؤ'' بیسُن کروہ (عبیداللہ بن زیاد گتاخی کرتے ہوئے) بولا: ''بیٹے جاؤ، تم تو صحابہ ﷺ میں ہے محض بھوسہ ( ایک گرے پڑے غیراً ہم شخص) ہو۔'' سیدناعا ئذین عمرو ﷺ نے جواباً فرمایا :'' کیا صحابہ ﷺ میں ہے بھی کوئی شخص بھوسہ تھا ؟ بھوسہ تو اُن کے بعد میں آنے والے (تم جیسے ) لوگوں میں ہے۔'' <mark>سُنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے</mark>: سیدنا بوطالوت تابعی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدناابوبرزہ ﷺ کو (گورنر بزیدبن معاویہ )عبیداللہ بن زیاد کے پاس آتے دیکھا جبکہ وہ دستر خوان پرتھا۔اُس نے سیدناابوبرزہ ﷺ کو آتے ہوئے دیکھ کرکہا: ''بیہے تہارا ٹھگنا محمدی ﷺ!'' (نعوذ بالله من ذالک) سيرناابوبرزه الله أس كي (طنزيه) بات كومجه كة اورجواباً فرمايا: '' مجھ كمان نبيس تقاكميں أيسےلوگوں (كے دورِ حكومت) تك زنده ربول كا جو مجھ رسولُ الله ﷺ كى صحبت برعار دلائيس كے '' عبيدالله بن زياد بولا: '' محمد ﷺ كى صحابيت تمهارے لئے باعثِ زينت ہے، عار كاسب نبيس '' پھر كہنے لگا: '' مئيس نے تمہيں إس لئے بلوایا ہے کتم سے دوض (کوٹر) کے تعلق پوچھوں، کیاتم نے رسول الله ﷺ سے اُس کے بارے میں کچھ ساتھا؟ '' سیدنا ابوبرزہ ﷺ نے فرمایا: ''ہاں! نہ ایک بار، نہ دوبار، نہ تین بار، نہ چار باراور نہ یانچ بار (یعنی متعدد بارسُنا )اور جو محض اُس (حوضِ کوثر ) کے وجود کا اِنکار کرے توالم لّه تبعالی اُسے اُس سے بینانصیب نہ فر مائے۔''سیدناابوطالوت تابعی کابیان ہے کہ پھرسیدنا ابوبرزه الله عصى حالت مين و بال سيتشريف لے گئے۔'' [ صحيح مُسلم : 4733 ، سُنن ابي داؤد : 4749 ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبيرعليزئي : اِسناده صحيح ] 60 صحیح بنحاری کی حدیث میں ہے: سیدنابراء بن عازب ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ﷺ سے خودسُنا تھا: '' انصار سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، اور أنصارى صرف منافق بى بغض ركھے گا۔ چنانچے جس نے أنصار سے محبت كى تو الله تعالى أس سے محبت فرمائے گا، اور جس نے أنصار سے دشمنى ركھے گا۔ '' صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیدناانس ﷺ بیان فرماتے ہیں رسولُ الله ﷺ سرمبارک پریٹی باندھے (مرض وفات میں ) باہرتشریف لائے اورمنبر برجلوہ آفروز ہوئے اوراُ سکے بعدآپ ﷺ تبھی منبر پرتشریف ندلا سکے۔آپ ﷺ نےاللّٰہ تعالیٰ کی حمدوثنا کے بعد إرشاد فرمایا:'' مئیں انصار کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میرےجسم وجان ہیں۔وہ أپنی ذ مدداریاں نبھا بیکے، اَبا کیے حقوق باقی میں ہم (میرے بعد) اُنکے نیکوکاروں کی طرف سے عذر قبول کرنااوراُ نکے خطا کاروں سے درگز رکرنا۔'' صحیح بُنحادی کی حدیث میں ہے: سیدناابو ہریرہ 🐗 بیان فرماتے میں رسولُ اللّٰہ ﷺ نے إرشاد فرمایا: '' اگر ہجرت نہ ہوتی تومَیں بھی انصار میں سے ایک آ دمی ہوتا۔اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں تومئیں انصاری گھاٹی میں چلوں گا۔انصاراً ستر ( اَندرونی لباس ) ہیں جبکہ باقی لوگ او پر کا کپڑا ہیں۔ ( اَےانصار !) میشکتم لوگ میرے بعدتر جیج دیکھو گے توتم صبر کرنا یہاں تک كه مجھ سے دوش كوثر پر ملاقات كرنا۔'' اَلمُستدرك لِلحاكم كى حديث ميں ہے: سيدناعبدالله بن عباس كابيان ہے كسيدنا ابوابوب انصارى الله عظے كے ميز بان بے تھے، جبغز ووروم میں شریک ہوئے تو (امیر لشکر) حضرت معاویہ 🐞 نے اُن سے کہا: 'کیاتم قاتلینِ عثان 🐞 میں شامل نہیں؟'' اوراُ نکے ساتھ بدسلو کی کامعاملہ کیا، پھرغز وہ سے واپسی پربھی اُبیاہی سلوک کیااوراُ کی طرف کوئی توجہ نہ دی توسید ناابوایوب اُنصاری 🐞 نے حضرت معاویہ 🐞 سے فرمایا: رسولُ الله 👑 نے ہم ( اُنصاریوں ) سے پہلے ہی فرمادیا تھا کہ تم لوگ کن کن آزماکشوں میں مبتلا ہو گے! حضرت معاویہ 🐗 نے کہا تو پھررسول اللّٰه 🚈 نے تہمیں کیا تھم دیا تھا؟ سیدنا ابوایوب انصاری 🐗 نے کہا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ''تم صبر کرنا یبال تک کہ مجھ سے حضِ کوثر پر ملاقات کرنا۔'' حضرت معاویہ 🐞 نے کہا تو پھرتم صبر ہی کرو۔ اِس ( گتاخی ) پرسیدنا ابوایوب انصاری 🐞 غصہ میں آ گئے اورقسم کھائی کہ پوری زندگی حضرت معاویہ ﷺ سے کلام نہیں کروں گا۔ جب سید ناعلی ابن ابی طالب ﷺ نے سید ناعبداللہ بن عباس ﷺ کوبھرہ کا گورنر بنا کر بھیجا تو وہاں سید ناابوایوب انصاری ﷺ اُن کو ملنے کیلئے آئے۔سیدناعبداللہ بنعباس ﷺ نے فرمایا: مَیں آپ ﷺ کیلئے آج وَ یسے ہی گھر خالی کردوں گا جیسے آپ ﷺ نے رسولُ اللّٰہ ﷺ کی مہمان نوازی کیلئے کیا تھا۔ پھراُنھوں نے اُسے گھر والول کووہاں سے نکل جانے کا تکم دیااورسارا گھر سازوسامان سمیت سیدناابوا یوب انصاری 🐗 کو تخفے میں دے دیا، پھر پوچھا کوئی اور حاجت؟ سیدناابوا یوب انصاری 🐗 نے فرمایا: مجھ پرچار ہزار درهم کا قرضہ ہے اور مجھاً پی زمین پر کام کرنے کیلئے آٹھ غلاموں کی ضرورت ہے۔ اِس پرسید ناعبداللہ بن عباس 👛 نے سید ناابوایوب انصاری 👛 کوئیس ہزار درهم اور چالیس غلام تخفي مين وربي المستدرك للحاكم : 5935 ، و378 ، و4330 ، المُستدرك لِلحاكم : 5935 ، وربي المام حاكم والامام الذهبي : إسناده صحيح ]

## ج سیدناحسین ﷺ کے فضائل کا بیان اور بزید بن معاویه کی ملوکیت میں اُسکے گورنرعبیداللہ بن زیاد کے ذریعہ مظلومانہ شہادت! <del>[29]</del>

جا ملی کی حدیث میں ہے: سیرناحذیفہ بن بیان کی بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے یہ چھا کتم نے رسول اللہ ﷺ میں اَ آخری بار) کب ملاقات کی جائے ہیں کہ میں نے کہا کہ بجھے آپ سے ملے ہوئے اِتنا (لب) عرصہ بیت گیا ہے۔ اِس پر میری والدہ نے مجھے خت سُست کہا۔ میں نے (معذرت کرتے ہوئے) کہا کہ بس اَب جائے دیتے ، میں آپ سے کے ساتھ نما زِمغر بادا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ سے میرے اور آپ (والدہ) کیلئے کو عائے مغفرت فرما کیں۔ چنا نچہ میں آپ سے کی صاحفرہ وااور نما زِمغر بادا کی تو آپ سے (نفی) نماز میں شخول رہے یہاں تک کہ میں نے نماز عشاء بھی آپ سے کے ساتھ ادا کی۔ پھر آپ سے واپس (گھرکو) کی خدمتِ اقدس میں ماضر ہوا اور نماز مغرب ادا کی تو آپ سے نے نیم میری (قدموں کی ) آواز کُنی تو دریافت فرمایا:''کون؟ کیا حذیفہ ہو؟ '' میں نے عرض کیا: ''بی ہاں! '' کوئی کام ہے؟'' پھر آپ سے نے نورش کی نیاز میں ہیں آواز تیری ماں کی بخش فرمایا:''کون؟ کیا حذیفہ ہو؟ '' میں نے عرض کیا: ''بی ہاں! '' ایک سے نے نورش کی نیان میں کام زید کی ہو تھا۔ نہیں ہو آپ سے نے زرشاو فرمایا: ''بی ہو آپ سے نے نورش کی کراور تیری ماں کی بخش فرا میں کہا ور تو تیری کی کوئی کام ہو کہا کہ کہاں کہا اور تو تیری کی کہاں کہ کے میں کیاں کے میں ہوں گے۔ ' المستدر کی للحاکم کی صدیث میں ہے: میں اللہ عنہا جنتی جوانوں کے مردارہوں گے۔'' المستدر کی للحاکم کی صدیث میں ہوں گے۔'' المستدر کی للحاکم کی صدیث میں سیدنا عبراللہ بن صعود کی کا بیان ہے کہ رسول اللہ نہ ہو انہ ہوں گے۔'' المستدر کی والدر سیرنا علی کھا ) اُن دونوں سے بھر (جنتی مقام پر) ہوں گے۔''

[ المُستدرك لِلحاكم: 4779 ، السلسلة الصحيحة: 796 ، قال الامام حاكم والامام الذهبي والشيخ الالباني و الشيخ زبيرعليزئي في فضائل الصحابة : إسناده صحيح ] 62 صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیرناعبراللہ بن عباس ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سیرناحسین اورسیرناحسین دضی الله عنهما کو (الله تعالیٰ کی) پناہ میں دیا کرتے اور فرماتے: '' تمہارے باپ سیدنا ابرا ہیم ایک (اُپنے دوبیٹوں) سیدنا اِساعیل ایک اور سیدنا اِسحاق اللیک کوبھی اِنہی الفاظ کے ساتھ پناہ میں دیا کرتے تھے اور میں تم دونوں کو الله تعالى ككمات تامدكى پناه مين ديتا مول مرشيطان سے (بچاؤ)، اور مرز مريلے جانور سے، اور مرفقصان پنجانے والی نظر بدسے (بچاؤكيلئے) ، عامع ترمذى كى حديث مين ہے: سيدنا اُسامه بن زيد ﷺ باہرتشریف لائے ہیں کہ میں کسی کام سے رسولُ اللّٰہ ﷺ کی خدمتِ اقدس میں رات کے وقت حاضر ہوا، تو آپ ﷺ باہرتشریف لائے اِس حال میں کہ آپ ﷺ نے اً پی چا در میں کوئی چیز لپیٹ کراٹھار کھی تھی، معلوم نہیں کیا چیزتھی۔ جب میں نے اُپنے کام کی بات آپ ﷺ سے عرض کر لیاتو پوچھا: '' آپ ﷺ نے چا در میں کیا اُٹھار کھا ہے ؟'' پیسُن کر آپ ﷺ نے چا در کھول کر دکھائی تو (اُس میں )سیدناحسن اور سیدناحسین علیهمالسلام تھے،جنہیں آپ ﷺ نے اُپی گودمبارک میں اُٹھایا ہوا تھا۔ (نوٹ: سیدناحسن اور سیدناحسین کے ناموں کے ساتھ علیهما السلام خود اِمام تر فدی رحمہ الله نے کھاہے۔) پھرآپ ﷺ نے یوں دُعافرمائی: ''بیدونوں میری اولاد ہیں اور میری بٹی کے بیٹے ہیں، اُے اللّٰہ تعالٰی! میں اِن دونوں( نواسوں ) سے محبت رکھتا ہوں، اس لیےتو بھی اِن دونوں سے محبت فر مااوراُ سی تخص سے بھی محبت فر ماجوان دونوں سے محبت رکھے۔'' **جیامیع تر مذی کی حدیث میں ہے**: سیدنا یعلی بن مرہ ﷺ کابیان ہے کہرسولُ الله ﷺ نے فرمایا:'' حسین ﷺ مجھ سے ہے اور میں حسین ﷺ سے ، الله تعالیٰ اُس مخص سے مجبت فرمائے جو حسین ﷺ سے محبت کرے، حسین 🐉 ممبر نواسول میں (عظیم الثان) نواسہ ہے۔'' [ صحیح بُخاری :3371 ، جامع ترمذی : 3769 اور 3775 ، قال الشیخ الالبانی و الشیخ زبیرعلیزئی : اِسنادہ صحیح ] 63 جامع تومذی ، سُنن ابی داؤد اور سُنن نسائی کی حدیث میں ہے: سیرنابریدہ ﷺ کابیان ہے کدرسولُ الله ﷺ ہمیں خطبہ إرشاد فرمار ہے تھ کدا جا نگ سیدناحسن اورسیدناحسین علیهماالسلام آ گئے۔(نوٹ: سیرناحسناورسیرناحسین کےنامول کےساتھ علیهما السلام خودامام ترمذی رحمه الله اورامام نسائی رحمه الله نے لکھا ہے۔) اُنھول نے سرخ قمیصیں پہن رکھی تھیں، وہ چلتے چلتے گر پڑتے تھے۔رسولُ اللّٰہ ﷺ منبر سے بنچے اُترے، اُن دونوں کوا ٹھایا اور اَ سیے سامنے بٹھالیا اور پھرفر مایا:''اللّٰہ تعالیٰ نے سی فرمایا:'' تمہارے اَموال اوراولا دمین تمہارے لئے آزمائش ہے۔'' [ اَ <del>لنعف ابن</del> : 15 ] مَیں نے جب اِن بچوں کو چلتے اور گرتے ہودیکھا تومَیں صبر نہ کرسکاحتیٰ کہ میں نے اَپناخطبہ کاٹ کرانٹھیں اُٹھالیا۔'' سن نسائی کی حدیث میں ہے: سیدناشداد کے کابیان ہے کہرسول الله ﷺ ہمارے پاس نمازعشاء کی امامت کیلئے باہرتشریف لائے۔اُس وقت آپ ﷺ نے سیدناحسن کے یا سیدناحسین 🐗 کواٹھایا ہواتھا۔رسولُ الله 🚈 امامت کیلئے آ گے بڑ ھے اورنوا ہے کو ہیں زمین پر بٹھالیا۔ پھر تکبیر کہہ کرنماز شروع فرمائی۔ آپ ﷺ نےنماز کے دوران سجدے میں تاخیر فرمادی تومیں نے نماز ہی میں سراُٹھا کردیکھا کہآپ ﷺ کےنواسے پشت مبارک پر چڑھے ہوئے ہیں اوراُس وقت آپ ﷺ سجدہ کی حالت میں ہیں۔پھر جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ نے دورانِ نماز جب سجدہ میں تاخیر فرمائی تو ہم لوگوں نے گمان کیا کہ شاید آپ ﷺ کے ساتھ کوئی حادثہ میش آگیا ہے یا پھر آپ ﷺ پر (حالتِ سجدہ میں ) وَحی نازل ہور ہی ہے۔آپ ﷺ نے فرمایا: '' اُلیمی کوئی بات نہیں تھی۔ دراُصل میر ابیٹا مجھ پرسوار ہوا تو مجھے یہ برامحسوس ہوا کہ میں تجدے سے جلدی سراُٹھالوں اوراُس بچے کی ( کھیلنے کی)خواہش مکمل نہ ہوسکے۔' (نوٹ: مُسندِ اَحمد کی حدیث میں سیدناابو ہریرہ ﷺ نے سیدناحسن ﷺ اورسیدناحسین ﷺ دونوں سے متعلق بالکل اَیابی واقعہ بیان کیا ہے۔)

[ جامع ترمذى : 3774 ، سُنن ابي داؤد : 1109 ، سُنن نسائي : 1414 اور 1142 ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبير عليزئي : إسناده صحيح ]

[ مُسندِ احمد: 10669 (جلد - 2 ، صفحه - 513) ، قال الشيخ شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح ]

[ السلسلة الصحيحة: 822 ، المُستدرك لِلحاكم: 4884 ، السلسلة الصحيحة: 374 ، قال الامام حاكم الشيخ الالباني: إسناده صحيح ]

مسندِ اَحمد کی حدیث میں ہے: سیدناعبراللہ بن عباس کے بیان کرتے ہیں کہ ایک وِن میں نے دو پہر کے وقت رسولُ اللہ کے ووقت رسولُ اللہ کے وقت رسولُ اللہ کے اسرناعبراللہ بن عباس کے بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت رسولُ اللہ کے وقت رسولُ اللہ کے اور آپ کے پار ایک شیش ہے، جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا: '' اَ اللّٰه تعالیٰ کے رسول کے ایس ایک شیش ہے، جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا: '' اَ اللّٰه تعالیٰ کے رسول کے ایس ایک شیش ہے، جس میں آج میج سے انس انس کے ماتھ ورائس کے ساتھ ورائس کے ساتھ ورائس کے ماتھ ورائس کے ایس کے ماتھ ورائس کے ماتھ ورائس کے ماتھ ورائس کے کہتے کے بیتے ک

🔞 صحیح بُنخاری کی حدیث میں ہے: سیدنا ابغیم تا بعی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ سیدناعبداللہ بن عمر ﷺ نے مُرِم (احرام با ندھے ہوئے تخص ) کے متعلق یو چھا، جو مکھی کو مارڈالے (تو اُس کا کفارہ کیاہے؟) (بیسوال سُن کر)سیدناعبداللہ بنعمر ﷺ نے فرمایا: ''بیعراق کے رہنے والے کھی کے (مارنے سے)متعلق یوچھتے ہیں، حالانکہ اِن لوگوں نے رسولُ اللّٰہ ﷺ کی بیٹی کے لختِ جگر کوتل کر ڈالا ہے، جبکہ رسولُ اللّٰہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ''یہ دونوں (سیدناحسن اورسیدناحسین د ضبی الملبہ عنهما ) دُنیامیں میرے 2 پھول ہیں۔'' مسندِ أحمد كى حديث ميں ہے: سيدناش بن حوشب تابعي دحمه الله فرماتے ہيں كہ ميں نے رسول الله عليہ كى زوجه أم المونينن سيده أمسلم دضى الله عنها كوفرماتے ہوئے سُنا، جب سیدناحسین بن علی کی شہادت کی خبرآئی، توسیدہ اُم سلمہ رضی الله عنها نے اہل عراق پرلعنت کی اور کہا:'' اُنہوں نے اُن (سیدناحسین ﷺ) کو مارڈ الا ہے، الله تعالیٰ اُن (عراقیوں) کوغارت کرے، پہلے اُٹھیں دھوکہ دیااور (پھر) ذلیل کیا، الله تعالی اُن پرلعنت کرے، ممیں نے رسولُ الله ﷺ کوخود دیکھا کہ سیدہ فاطمہ در ضبی الله عنها آپ ﷺ کے یاس مجھ مجھ ایک ہنڈیا لےکرآئیں جس میں عصیدہ (ایک شم کا حلوہ) تھا، جواُ نھوں نے آپ ﷺ کے لیے تیار کیا تھا، وہ ایک تھالی میں لےکرآئیں اور آپ ﷺ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ ﷺ نے یو جھا: ''تمہارا چیازاد (سیدناعلی 🐞) کہاں ہے؟'' اُنھوں نے عرض کیا: وہ گھر میں ہیں۔آپ 👑 نے حکم فرمایا: ''جاوَاُسے بلا کرلاوَاور دونوں بچوں کوبھی لانا۔'' اُم المونین سیدہ اُم سلمہ رضی الله عنها بیان فرماتی بین کهوه (سیده فاطمه رضی الله عنها ) اُن دونوں (سیرناحسن اورسیرناحسین رضی الله عنهما ) کوایک ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے لے کرآئییں اور پیچھے سیرناعلی بن ابی طالب ﷺ تشریف لارہے تھے۔ جب سب رسولُ اللّٰہ ﷺ کے پاس آ گئے تو آپ ﷺ نے اُن دونوں کو گود میں بٹھایا، سیدناعلی ﷺ کی دائیں جانب اور سیدہ فاطمہ رضى الله عنها بائيں طرف تشریف فرماموئیں۔سیدہ اُمسلمہ رضی الله عنها بیان فرماتی ہیں کہ رسولُ الله ﷺ نے میرے نیچے سے خیبری چادر کھینج نکالی جسے ہم بطور بستر استعال کرتے تھے۔ وہ چاورآپ ﷺ نے اُن سب پراوڑ ھادی اور با کیں وَستِ مبارک سے چاور کے دونوں کنارے کیڑے رکھے اور داکیں ہاتھ کورَ بعز وجل کی جانب پھیرااور دُعافر مائی: ''اُے اللّٰه تعالٰی! يەمىرےاہل بىت بىن،ان سےنایا كى دُورفرمادےاورانہیں خوب یاك فرمادے-'' آپ ﷺ نے3-مرتبہ برخھى الفاظ میں دُعافرمائی۔سیدہ اُمسلمہ درصی الملہ عنھا نےعرض كيا: ''اَے الله تعالى كرسول عليه إكيامكين آب علي كابل سيت مين سنهين مون؟" آپ علي نفر مايا: " كيون نهين! تم بھي چا درمين آ جاؤ "سيده أمسلمه بيان فر ماتي مين بھي چا در میں داخل ہوگئی کین آپ ﷺ اَینے چچاز ادسیرناعلی ﷺ ، اَینے نواسوں اور بیٹی سیدہ فاطمہ د ضبی الله عنها کیلئے دُعافر ماچکے تھے''المُعجم الکبیو لِلطبو انبی کی روایت میں ہے: سیدنا عمارتا بعی د حمه الله فرماتے ہیں کہ سیدہ اُم سلمہ د ضبی الله عنها نے مجھ سے فرمایا:'' مَیں نے خود جنات کوسیدنا حسین ﷺ پرنوحہ کرتے (روتے) ہوئے سُنا ہے''

[ صحيح بُخارى : 3753 ، مُسندِ احمد : 26592 (جلد - 6 ، صفحه - 298) ، قال الشيخ زبيرعليزئى في فضائل الصحابة : إسناده صحيح ] [ المُعجم الكبير لِلطبراني : 2867 ، قال الشيخ زبيرعليزئى في فضائل الصحابة : إسناده صحيح ]

67 صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیدناانس بن ما لک ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی علیه السلام (نوٹ: سیرنا حسین ﷺ کے نام کے ساتھ علیه السلام خوداِمام بخاری د حسمہ الله نے لکھاہے) کاسَر مبارک ایک تھال میں رکھ کر( کوفہ میں یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر )عبیداللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا تووہ اُسے (چھڑی ہے ) ہلکی ضرب لگانے لگااوراً نکے مسل کے متعلق (گستاخانہ اُنداز میں) کچھ کہا۔ (نعوذ بالله من ذالک) اُس موقع پرسیدناانس بن مالک ﷺ نے فرمایا: ''یہ (سیدناحسین ﷺ)رسول الله ﷺ سے (شکل وصورت میں) بہت مشابہت رکھتے تھے۔'' اوراُس وقت اُنکے بال وَسمہ (بوٹی کے کالے رنگ) سے زَنگے ہوئے تھے۔ 🛛 جسامع تسومہ ذی کی حدیث میں ہے: سیدناانس 🖔 بیان فرماتے ہیں کہ میں عبیداللہ بن زیاد کے پاس بیٹے اموا تھا کہ سیدنا حسین بن علی 👑 کاسر مبارک لایا گیا تو اُس نے چھڑی اُ ککی ناک پر ماری اور کہا کہ میں نے اِن جیسائسن رکھنے والا بھی نہیں دیکھا، میں (سیدناانس بن مالک ﷺ) نے کہا کہ سیدنا حسین بن علی ﷺ تورسولُ الله ﷺ ہے (شکل وصورت میں) بہت مشابہت رکھتے تھے'' [ صحيح بُخارى : 3748 ، جامع ترمذي : 3778 ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبيرعليزئي : إسناده صحيح ] " قُسطنطنيه" والى بشارت "يزيد بن مُعاويه" پر چسپاں كرنا "علمى غلطى" هے الله وضوع پرچند على العاديث المعظر مائين: 🗓 ترجمه صحیح حدیث: "میری اُمت کا پېلالشکر جوقیصر کے شہر (قطنطنیہ کی فتح) کیلئے جنگ کرے گا اُن کی مغفرت کردی گئی ہے۔" [ صحیح بُخاری: حدیث نمبر 2924] 🕕 توجمه صحیح حدیث: ''ابوعمران تابعی رحماللهٔ کابیان ہے: ''ہم قسطنطنیہ پر حملے کیلئے روم پہنچا ورہارے امیرلشکر''عبدالرحمٰن بن خالد بن ولیدرحماللہ'' تھے۔وہاں سیدنا ابوالیب انصاری ﷺ نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر تمجھائی پھر آپ ان ﷺ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوتے رہے اور بالآخر قطنطنیہ میں فن ہوئے۔'' 📗 سُنن ابی داؤد: حدیث نمبر 2512] 🖩 ترجمه صحیح حدیث: ''سیدناابوابوب انصاری ﷺ روم میں اُس اشکر میں فوت ہوئے جس میں امیر اشکر'یزید بن معاویی'' تھا۔'' [ صحیح بُخاری: حدیث نمبر 1186] 🙌 قسطنطنیہ پرایک سے زیادہ حملے ہوئے تھے اور سیدنا ابوایوب انصاری ﷺ خود اِن تمام لشکروں میں شریک رہے۔اَب آپ ﷺ عبدالرحمٰن بن خالد بن ولیدر حماللہ والے لشکر میں تو زندہ تھ، جبکہ یزیدوالےلشکرمیں آپ 🐗 (54 ہجری میں ) فوت ہوئ، اِستحقیق سے بالکل آسان سانتیجہ نکاتا ہے : ''یزیدواللشکر قطعاً پہلالشکر نہیں تھا، بلکہ وہ تو آخری لشکرتھا۔'' " علیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر ﷺ نے خلاف مکہ کرمہ پر جملہ کر کے ''بیت اللہ کے غلاف'' کوآگ لگا کر شہید کردیا: [ صحیح مُسلم: حدیث نمبر 3245] سياه كادنام (اوتعره بين يزيدى فوج في الله عام "كرك" مدينه منوره" كى حرمت كو پامال كيا، اوريون مسلم كى أحاديث كى روس الله على كى، فرشتول كى اورتمام إنسانوں كى "لعنت" كما كى : [ صحيح بُخارى : حديث نمبر 2604، 2959 ، 4024 اور 4906 ، صحيح مُسلم : حديث نمبر 3339 ، 3319 ، 3328 تا 3333 🙌 🛚 امام ابل سنت سیدنااِ مام احمد بن حکمبل د حمه الله (اَلمُتو فلی- 241 هجری) نے اَپے شاگر دمہنا بن کیٰ کو''یزید بن معاویۂ' سے متعلق پوچھنے پیفر مایا: ''وہ (یزید )وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کئے جوائس نے کئے۔'' اُس نے یو چھایزیدنے کیا کیا تھا؟ فرمایا:'' اُس نے مدینے کولوٹا تھا۔'' اُس نے پوچھا کیا ہم یزیدسے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ فرمایا:'' بزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کیلئے جائز نہیں کہوہ پزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے''اُس نے پوچھاجب بزید نے بیسب حرکتیں کی تھیں تو کس نے اُس کا ساتھ دیا تها؟ فرمايا: " المل شام نے " [ الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد لامام ابنُ الجوزى : صفحه نمبر 40 ، قال الشيخ زبير عليزئي في الحديث-68 : إسناده صحيح ] 🔳 توجمه صحیح حدیث: جب سیرناحسین 🐞 کوشهید کیا گیاتو آپ 🐗 کاسرمبارک (یزیدبن معاویه کے چہیتے گورنر) عبیداللہ بن زیادعراتی (کوفی نجدی) کے سامنے لاکررکھا گیا تووہ (بد بخت) آپ ﷺ کے سرمبارک کو ہاتھ کی چھڑی ہے کریدنے لگا۔ بید کھے کرسیدنانس بن مالک ﷺ نے (اُس خبیث کو تنبیہ کرتے ہوئے) فرمایا: '' اُنگُ ﷺ کی قتم! (سیدنا) حسین ﷺ، (اَ پیشکل وصورت کے اعتبار سے )رسول اللہ ﷺ کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔'' [ صحیح بُخاری : حدیث نمبر 3748 ، جامع ترمذی : حدیث نمبر 3778 ] 📫 🗾 یزیدا بن معاویہ کے دورِملوکیت میں اِس دِل سوز سانحہ کر بلا کے بعد بھی یزیدا بن معاویہ نے نہ تو اَپنے کوفی نجدی گورزعبیداللہ ابن زیاد کوسز ادی اور نہ ہی اُسے معزول کیا ، جو اِس حقیقت کامنہ بولتااورنا قابل تر دید ثبوت ہے کہ بریدا بن معاویہ خود بھی اِس جرم میں برابر کاشریک تھا، چنانچہ اِس خمن میں صحیح بُنجاری اور صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سيرناعلى ابن حسين ابن على تابعي د حسمه الله المعروف إمام سجادزين العابدين (اَلمُتو فلي -95 هجري ) كا اَپنابيان ہے: ''جب بيس (اَپنے والد) سيدناحسين ابن على 🥌 كي شهادت كے بعد بزیدا بن معاویہ کے دربار سے واپس مدین شریف آیا توسیدنا مسورا بن مخر مصحابی ﷺ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ دحمه الله کے پاس رسول الله ﷺ کی وہ تلوار (جورسول الله ﷺ کے بعد سیدناعلی ﷺ پھر سیدناحسن ﷺ اور پھر سیدناحسین ﷺ کی شہادت کے بعد آپ تک پیٹجی) ہے، وہ تلوار مجھےعنایت فرمادیں کیونکہ مجھےڈر ہے کہ کوئی قوم (لیعنی بنوأمیدوالے ) اِس تلواركوآ پر حمه الله سے چین نہلیں۔جب تک میری جان میں جان ہے الله تعالیٰ کی قسم مَیں اِسکی تفاظت کرول گا۔۔۔'' [ صحیح بُحاری: 3110 ، صحیح مُسلم: 6309] 68 جامع تومذی کی حدیث میں ہے: سیرناعمارہ بن عمیر تابعی د حسمہ الله بیان کرتے ہیں کہ جب(مخارِ ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد بزید بن معاویہ کے عراقی گورز ) عبیداللہ بن زیاداوراُس کےساتھیوں کےسَر کاٹ کرلائے گئے تو اُن سَر وں کوایک قطار میں مسجد میں (لوگوں کی عبرت کی خاطر )رکھودیا گیا۔مَیں بھی وہاں پہنچا تو لوگ (کسی خوفنا ک شے کود مکھ کر) کہدرہے تھے: '' وہ آیا! '' اَچا نک مُیں نے ایک سانپ دیکھا جوسَر ول کے درمیان سے گزرتا ہواعبیداللہ بن زیاد کے نتھنول میں گھُس گیااورتھوڑی دیراُ سکے سرمیں رُکا پھر نکل کرغائب ہوگیا۔ پچھ در بعد پھرشور مجا: '' وه آیا! ، سیدناعمارہ تابعی د حمد الله کابیان ہے کہ اِس طرح اُس (سانپ) نے دویا تین باریم کل دہرایا۔''

[ جامع ترمذى: 3780 ، قال الامام الترمذي والشيخ الالباني: إسناده صحيح ]

69 صحیح بنحاری کی حدیث میں ہے: سیدناعبداللہ بن عمر کے بیان کرتے ہیں کہ امیر المونین سیدنا ابو برصدیق کے فرمایا: '' محمد علے کقرب وآپ علے کے اہل بیت (کی محبت اور قربت) میں تلاش کرو'' جامع تو مذی اور المُستدر ک لِلحاکم کی حدیث میں ہے: سیدناعبداللہ بن عباس ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسولُ الله ﷺ نے ارشادفرمایا: '' اللّه تعالیٰ سے مجت رکھو کہ وہ تہمیں نعمتیں عطافر ما تا ہے، اور اللّه تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو کا ورمیری محبت کی وجہ سے میرے اہلِ بیت سے محبت رکھو ک'' [ صحيح بُخاري : 3751 ، جامع ترمذي : 3789 ، قال الشيخ زبيرعليزئي : إسناده صحيح ، المُستدرك لِلحاكم : 4716 ، قال الامام حاكم و الذهبي : إسناده صحيح ] 70 المستدرك لِلحاكم كى حديث بين ہے: سيدناابو ہريرہ ﷺ بيان فرماتے ہيں كدرسول الله ﷺ ہمارے پاس تشريف لاے اِس حال بين كدآپ ﷺ نے ايك كندھے پرسیدناحسن ﷺ اور دوسرے پرسیدناحسین ﷺ کوسوار کررکھاتھا، اور باری باری وونوں کو چوم رہے تھے، اِسی حالت میں آپ ﷺ ہمارے پاس آپنچے تو ایک شخص نے عرض کیا: '' أكالله تعالى كرسول على ! كياآپ على إن دونول مع مجت ركھ مين ؟ '' آپ على فرايا: ''ہال! اور جو إن دونول مع جت ركھ، تو گويا كه أس في مجھے میت رکھی، اورجس نے اِن دونوں (سیدناحسن ﷺ اور سیدناحسین ﷺ) سے بغض رکھا تو گویا کہ اُس نے مجھ (رسولُ اللّه ﷺ) سے بغض رکھا۔'' (نعوذ باللّه من ذالک) [ المُستدرك لِلحاكم: 4777 ، قالالامام حاكم والامام الذهبي و الشيخ زبير عليزئي في فضائل الصحابة: إسناده صحيح] 71 المُستدرك لِلحاكم كى حديث ميں ہے: سيدنا ابوسعيد خدرى ﷺ ييان فرماتے ہيں كدرسولُ الله ﷺ نے إرشا وفرمايا: '' أس ذات كي تم كدجس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے، ہم اہلِ بیت سے جوکوئی بھی بغض رکھے گا، الله تعالی ضروراً سے آگ میں واخل کرے گا'' المستدرک لِلحاکم کی حدیث میں ہے: سیدناعبدالله بن عباس کے سیان فرماتے ہیں کہرسولُ الله ﷺ نے فرمایا: ''اَ اولا دِعبدالمطلب! ممیں نے تمہارے لیے الله تعالی ہے 3- دُعا کیں ما تکی ہیں کم تمہیں ثابت قدم رکھے، اورتم میں سے بھی ہوئے کو ہدایت بخشے، اورتم میں سے جاہلوں کوئلم عطا فرمائے۔اور میں نے اللّٰہ تعالیٰ سے یہ دُعاہمی ما نگی ہے کہ وہتمہیں سخاوت والا بہادراور رحم دل بنائے۔(یادر کھو!) اگر کو کی شخص حجراً سوداور مقام ابرا ہیم کے درمیان جم کرنماز پڑھتااور روزے رکھتارہے ،مگر (وڅخص)مجمہ ﷺ کے اہل بیت ہے بغض رکھنے کی حالت میں الملّه تبعالیٰ سے ( قیامت میں ) ملاقات کر بے تو ضرورآ گ میں جائے گا۔'' [ المُستدرك لِلحاكم: 4717 اور 4712، السلسلة الصحيحة: 2488 ، قال الامام حاكم و الذهبي والالباني و الشيخ زبيرعليزئي في فضائل الصحابة: إسناده صحيح ] 稷 جامع تومذی کی حدیث میں ہے: سیدہ عائشہ دضی الله عنها کابیان ہے کہ رسول الله ﷺ نے اِرشا وفر مایا: ''6 - قتم کے لوگوں پرلعنت ہے،الله تعالیٰ اوراُس کے ہرنبی اللہ ا نے لعنت کی ہے، (پہلا)الله تعالیٰ کی کتاب میں إضافه کرنے والا، اور (دوسرا) الله تعالیٰ کی تقدیر کو چھٹلانے والا،اور (تیسرا) طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والاتا کہ وہ کسی آیسے شخص کومعزز بنائے کہ جے اللّٰہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہو،اورکس اَیسے خص کوذلیل کرے کہ جے اللّٰہ تعالیٰ نے معزز بنایا ہو،اور (چوتھا)اللّٰہ تعالیٰ کے حرم کی بے مُرمتی کرنے والا،اور (پانچواں ) میرےاہل بیت کی بے رمتی کرنے والا،اور (چھٹا) میری سنت کو (حقیر بچھکر) ترک کردینے والا۔'' السمُعجم الکبیو لِلطبوانی کی روایت بیں ہے: (صحیح بخاری اوصیح مسلم کے بنیادی راوی) سیدنا ابرا ہیمنخعی تابعی د حمه الله فرمایا کرتے تھے: '' اگر (بالفرض) میں قاتلانِ سیدنا حسین 🚵 میں شامل ہوتا، اور (بالفرض) میری بخشش بھی ہوجاتی،اور مجھے جنت میں بھی داخلہ نصیب ہوجاتا، تو پھر بھی مجھے اس بات سے شرم آتی کہ میں رسولُ الله ﷺ کے پاس سے گزروں اور آپ ﷺ کی نظر مجھے پر پڑجائے (اور آپ ﷺ فرمائیں کہ تو بھی حسین ﷺ کے قاتلوں [ جامع ترمذي: 2154 ، المُعجم الكبير لِلطبراني: 2829 ، قال الشيخ زبير عليزني في مشكوة المصابيح وفي فضائل الصحابة: إسناده صحيح ] الل سنت کے خیج منبج کو جاننے کیلئے ہماری ویب سائٹ (www.AhleSunnatPak.com) پیموجود اسی موضوع ہے متعلق 17 ویڈیویکچرز ضرور دیکھیں : 🚹 سئانبر48 : فکرحسین ﷺ تحریک خلافت کی روح ہے 💈 سئانبر a-55 : علم لدنی ہے متعلق رافضیو ں اور صوفیاء کے عقائد کا تحقیقی جائزہ 🔞 سئانبر d-55 : وَصی رسول ﷺ کون ہے؟ اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ 4 مسکنہ نبر 61 : حسینیت اور بزیدیت کا تحقیقی جائزہ 🐧 سنکہ نبر 65 : سیدناعمر فاروق ﷺ کے صحیح فضائل 🐧 سنکہ نبر 6- 66 : محرم الحرام اورواقعہ کر بلاسے متعلق 5- علمی نکات 🕡 سئلنبرط-66: سیدناحسین بن علی ﷺ کے سیح فضائل 🔞 سئلنبر 94: غزوہِ تبوک میں مومنین صحابہ کرام 🐞 اور منافقین کے کردار کا فرق! 🧿 سئد نمبر 96 : عظمت صحابہ کرام 🔈 اور سی وشیعہ کے اِختلاف کا تحقیقی جائزہ 🛮 🛈 سئا نمبر 101 : خلافت وملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اورفکر سیدنا حسین 🐗 حق پرستی کی علامت ہے! 🛈 مئلنبر 102 : فضائل سیرناحسین الله اوریزید بن معاویه کے کرتو تول په دِفاع کا تحقیقی جائزه 😥 مئلنبر هـ-116 : جنگ صفین اورمشا جرات صحابه 🕾 پر ڈاکٹر إسرار دحمه الله کے بیان کا تحقیقی جائزہ 🔞 مئلدنبر 🗗 مسدناعثان کے کشہادت کی حقیقی وجد کیاتھی ؟ 🕻 مئلدنبر 🗗 داد د کیا حضرت معاویہ 🚓 کا تب وحی تھے؟ اور حفاظت قر آن کا مجمزہ 🕩 مئلنبر 124-c ، 124-b ، 124-a اور 124-d : إنجينئر مُحمد على مرزا پعض فرقه پرست علماء كى جانب سے لگائے گئے 10 جموٹے الزامات كے علمى جوابات 🔞 مئلنبر b : 127 : إمام مهدى الله الله كى پورى دُنيا پيخلافت اورسُنى وشيعه كاإجماع 👣 مئلنبر a -157 اور 157-b : سُنى اورشيعه إختلافات په 100 سوالات اوراُ كَلے جوابات آخری نصیحت امام الل سنت سیرنا امام محمد بن ادر ایس شافعی رحمه الله (المُتوفی - 204 هجری) پرجب ناصبی اوریزیدی علاء نے آلِ محمد 👑 سے مجت کے مقدس جرم میں رافضی (یعنی شیعہ) ہونے کا جھوٹا اِنزام لگایا تو اُنھوں نے وہ شہرہ آفاق شعر کہا جوان کے دیوان میں ہے: اِنْ کَانَ رَفْضًا حُبُّ اللّ مُحَمَّید ..... فَلَیَشُهَی الثَّقَلَانِ اَنِّيْ رَافِضِيٌّ ترجمه: '' اگرآ لِ محمد ﷺ سے محبت رکھنے کا نام (بالفرض) رافضیت ہی ہے، تو تمام جن اور إنسان میری اِس بات پر گواہ ہوجائیں کہ مَیں رافضی ہوں۔''